2 +92-041-2618003

27



| ملتانس | عنبان الم                     | المناسر | عنوان                             |
|--------|-------------------------------|---------|-----------------------------------|
| 112    | کھانے کی فوت کا صاب           |         | ستلميد قرآن چی خواتمن کی          |
| 113    | لباس کی فعت کا صباب           | 91      | فدات                              |
| 113    | ممرئ نونت کا حداب             | 91      | كتابت كے فتف اعداز                |
| 114    | المهوت كيفلداستعال كالتيجه    | 93      | طباعب قرآن كارئ                   |
| L18    | ونيا كردار بنغ كى جكدب        | 93      | مين تونيونور کا کا مختیق          |
| 118    | تموزے وقت شہازیادہ کام        | 94      | مسلمان ہونے کی وجہ                |
| 120    | مناوبمی خیانت ہے              | 95      | ایک کا ب <i>سیکرب</i>             |
| 121    | موہائل نون کی جاہ کاریاں      | 97      | كغركاامتراف هيتت                  |
| 122    | خود می حرام کیوں ہے؟          | 100     | فطاب ثالانه                       |
| 123    | جسم كاليزاورس فيز             | 101     | () احدي المانت                    |
| 124    | مارينالى موئى جيزون ميس خيانت | 103     | امانت کے متی                      |
| 125    | لما زمت شي المائت كالقور      | 104     | المانت شريعت كمأنظريش             |
| 126    | ايك لوجوان كمامتياط           | 105     | بندگی ک امانت                     |
| 126    | اكابرهلائ ويوبتدكي احتياط     | 106     | زعر کی ادر حارکا مال ہے           |
| 126    | حرت في الهذه ويفينه كي احتياط | 106     | <b>مثال</b> نمبرا                 |
| 127    | الشددالول كي آمان بنس يركت    | 107     | مثال نمبرا                        |
| 129    | ودمرول كے حقوق عن خيانت       |         | مثا <i>ل نبر</i> ا                |
| 129    | احماس د مدداري کی کی          | . 1     | الشتعال كالعتيب                   |
| 130    | حغرت تحالوى وكيلية كالعباط    |         | نعتون کی واپسی                    |
| 130    | مطنعت کون چس؟                 | . !     | انعتون كاحساب                     |
| 131    | اپنا <i>جائز</i> دلیس<br>ر    | 110     | برحائی کی فحت کا حساب             |
| 133    | ايك نوجوان كى المائت دارى     | 111     | شنوانی اور کو بائی کی فعت کا حساب |
|        |                               |         |                                   |

|              | عنوان .                                    | , L | عنوان                      |
|--------------|--------------------------------------------|-----|----------------------------|
| 159          | للس شدارب كأماو                            | 133 | نثريعت ميل خيانت كى يُدمت  |
| 160          | چارچ <u>ز</u> ولکاترک                      |     | حفرت عمر على كا أحمالي ذمه |
| 160          | (۱) ترک دنیا                               | 135 | واري                       |
| 161          | (r) تزکه هنگی                              | 139 | نبت محکائی انت ہے          |
| 163          | (۲)زک مول<br>د سه                          | 141 | 🕝 كما ت ذكرا مراعلان باطمن |
| 164          | صرمتونا واخت كالتعيل                       | 143 | موشين كوذ كركيثر كانتم     |
| 166          | (r) לא <sub>ש</sub> לא                     | 145 | ذا كركوالله بإدر كمح بين   |
| 168          | العيب ال كرر واب                           | 146 | نام كـذكركاتكم             |
| 170          | مقام تغویش<br>ب                            | 147 | مرزواش بیر ترارینام کے     |
| 1            | سيدنا مديق أثم طاتئهُ اور مقام             | 148 | ياد كدو طريق               |
| 170          | اتغويش د .                                 | 148 | مبتدى كاذكر                |
| 172          | مدیق آکبر ناتیز کی پانچ خصومیات            | 149 | متوسلاكاذ كر               |
| 172          | دوخر پرخصومیات                             | 149 | شتى كا ذكر<br>***          |
| 173          | مالک کرک جانے کی وجو بات                   | 149 | وَكرى ا <b>م</b> ل         |
| 173          | (1) وحدیث مطلب عمل کوتا تی<br>پیداری       | 150 | اطا حت ذكر ہے              |
| 174          | (۲) هج ک و انت برداشت شهوا                 | 151 | وقولمه قبلى كاحتيقت        |
| 175          | (٣)شرک فی الطریقت<br>ریخان میر             | 153 | سلوک کے کے دولازی چزیں     |
| 176          | (۳) تع برگمانی                             | 154 | فربا تيرداري موقواليكي     |
| 177          | سلوک کی بنیاد تیمن چزیں                    | 155 | سوچ کو پاک کرنے کی اہمیت   |
| 178          | الماز تعبد كي اجميت<br>المار تعبد كي اجميت | 156 | اطاحب خدادتري كاالعام      |
| 180          | الله كان ماراكيا مقام مي؟                  | 158 | دَاكِر پرديين كَي خوفي<br> |
| 1 <b>8</b> 0 | بيست مونے كا بنيادى مقصد                   | 158 | ين ديم في ذات كاذكر كوكر؟  |
| Ł            |                                            | L   |                            |

| مندسر | عنوان                                                                     |     | عنوان                                  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------|
| 199   | امام إعظم تفكفه كي احتياط                                                 | 181 | البيدون كوحق بعاكمي                    |
| 199   | المام احدين منبل وكينية كالمتياط                                          | 183 | ا طبارت كادرجات                        |
| 200   | خزائدت ليغ يهمقدمه                                                        | 185 | الليتعانى كالمتلميد شان                |
| 201   | حام الهااز                                                                | 186 | عجمتاهم سكهاكابر                       |
| 203   | د کو قال کو پاک کرتی ہے<br>- است                                          | 186 | فتها ريختيه                            |
| 204   | ع قرال تبت مع کی بادشای<br>- م                                            | 187 | صوفيا يرتخنيد                          |
| 205   | فاقے پر حکر                                                               | 188 | افكالات كاجزأب                         |
| 206   | به حماب دوق<br>تاریخ                                                      | 189 | نقهائه اربعه اورمشارم اربعه            |
| 207   | عمن کامول کی ومیت                                                         | 190 | علم الاحسان                            |
| 208   | دوسرادىجە: حامي فسدكا پاك دونا                                            |     | مادت کی حققت کو بانے کانام             |
| 210   | ا تيسرادىي: ول كاياك دونا<br>دام برس در بريدان                            | 191 | التسوف ہے                              |
| 211   | دل کوپاک کرنے کامؤٹر کسور<br>میں اوس میں برک                              | 192 | المبارث كريمن درج                      |
| 211   | محب التي كوتمنا بنائم<br>مركز كا                                          |     | ظاہری طہارت<br>در س                    |
| 213   | آیک <u>گلے</u> گابات<br>مرد افریق از اص                                   | 1   | مجسم اور کیٹر دن کا پاک ہونا<br>است    |
|       | مجبت افجی عمل جان سے گزرنے<br>در ا                                        | 194 | ال إك بونا                             |
| 213   | والے                                                                      | 195 | مال کی کورت اور پر کت میں فرق<br>ا     |
| 217   | ايك مينارة نور جخسيت<br>مدارق                                             | 195 | ابلوں سے دزق<br>مات میں کا مات         |
| 219   | به مثال مختصیت<br>در در از است                                            | 196 | رزق کے فکوے<br>اخسار کے مار شدھار      |
| 220   | خاعدان بگراهند<br>هده در در این سرای این                                  |     | ضرود بات کی حداور خوابشات بد           |
| 221   | حعرت مبداللدين مبادك يَخَتَلَهُ كَ<br>عِندائش<br>يحيائش<br>بحين اورجما في | 198 | ر میں<br>مرکب مارال افراد میں اور کی ا |
| 221   | )                                                                         | 198 | رزور مال بن عارے اکابری<br>اید اما     |
|       | چين اور جوان<br>ا                                                         | 170 | ]                                      |

|     | عثوان                                                     | مندانير     | عنوان                             |
|-----|-----------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|
|     | <del></del> -                                             | <del></del> |                                   |
| 243 | ببلائلنگاه کی حفاظت                                       | l           | عم کے لیے ستر                     |
| 243 | محبت میں فیرت ہوتی ہے<br>رہ                               | Ŀ           | اسانذة كرام                       |
| 244 | الوحيدوهو بن في سكما أن                                   | 225         | مشرق ومغرب كے عالم                |
|     | نگاموں کی حفاظت اور طاوست                                 | 225         | ولون كا بإدشاه                    |
| 245 | ايمان _                                                   | 226         | اخلاق وصفات                       |
| 245 | بنوں کوؤ ویخیل کے موں یا پھرے                             | 226         | ووسرول كاول خوش كرنا              |
| 246 | حلادسته! بمان کاحره<br>-                                  | 229         | مبادت کاشوق                       |
| 247 | حلاوت ايمان كى علامات                                     | 229         | لحبيب مديث                        |
| 247 | ا میلی طلامت: ممیادت شماحره<br>استان طلامت: ممیادت شماحره | 230         | أمراست بنيازى                     |
|     | دوسری ملامت: شبوات کو میموژنا                             | 230         | اخمائ 19ال                        |
| 248 | آسان                                                      | 232         | عالم بمي اورتا جرمجى              |
| į   | تيرى طامت: مشقت افعانا                                    | :           | معفرت حبوالله بن مبارك بينين كا   |
| 248 | آسان                                                      | 233         | خولب فعدا                         |
| 249 | چوشی علامت: معیبت عماراحت                                 | 236         | خوف فدا كي ملامت                  |
| 249 | يا نج بي علامت: رضا بالقعناء                              | 236         | محابيرام بيئية كاخوف خدا          |
| 250 | دومراعملمواك كي إيندي                                     |             | معترت مبدالله بن مبارك وكينية اور |
| 251 | تيبراملفتكراوا كرما                                       | 237         | محاب بخافخة عمدمما ثمت            |
| 253 | چوتماعملمدة                                               | 239         | ے حس خاتھ کے اسباب                |
| 253 | اكاركامل                                                  | 241         | انجام: مجاسب احجا                 |
| 255 | لياتجال عملمحيب المراهد                                   | ]           | ا تربیت ہے مسلنا بی مراط ہے       |
| 255 | المان نوت كالماكم كارتى                                   | 242         | میسانانے<br>میسانانے              |
|     | يمنا من الله تعالى ــ اعمار                               | 243         | طاتمہ یا لخیرے نے وس احمال        |
|     | <u></u>                                                   |             |                                   |

| مندسر | عنوان        | مفتانس | عنوان                                                  |
|-------|--------------|--------|--------------------------------------------------------|
|       |              | 257    | مبت                                                    |
|       | :            |        | ما والعل غف خدا سے کتاہ                                |
|       |              | 258    | المناوقة ا                                             |
|       |              | 259    | المام شافعى مَوَهُونِهِ كَالْجِيبِ فَوَى               |
|       |              | 261    | آخوال مناذان كاجواب                                    |
|       |              | ļ      | معرت مولانا احرعلى لا بوري وكاليز                      |
| i     |              | 262    | کافران<br>در بریده                                     |
|       | ļ            | 262    | زبيده خاتون كالبعش                                     |
|       |              | 263    | للاقی قاری چینی کا قربان<br>در جما سیماریس             |
| }     |              | 263    | فوال عمل کلسک کثرت<br>مریخ سرچند                       |
|       |              | 264    | مرنے والے کوکل کی تلقین<br>دو اور دور اور کاری اور اور |
|       |              | 265    | حضرت الوذره ﴿ كَاثِرُ كَا الْرَى وَتَ                  |
| ļ     | <u> </u><br> | 266    | وسوال مل فاتر بالخير كا وها                            |
|       |              |        | <b>\$\$\$\$</b> ◆                                      |
|       |              |        |                                                        |
|       |              |        |                                                        |







الْحَهُدُ لِلّهِ وَكُفَى وَسَلاَمٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَعَىٰ أَمَّا بَعْد: فَاعُودُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْدِ ٥ بِسُمِ اللّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ ﴿ لَهُمْ مَّا يَشَاءُ وُنَ فِيهَا وَلَدُيْنَا مَرَيْدٌ ﴾ (مورة ق: ٢٥) وَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ مَا يَنَالَهُ .

((مَنْ أَحَبُ لِعَاءَ اللّٰهِ أَحَبُ اللّٰهِ لِعَاءَةُ)) (اتن اج، رَمْ ٣٢٥٣) سُبُحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۞وَسَلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ۞ وَالْحَمْنُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَلْمِمْنَ۞

ٱللَّهُمَّ صَلَّ عَلَىٰ سَيِّدِداً مُعَمَّدٍ، وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِناً مُحَمَّدٍ، وَهَارِكُ وَسَلِّم

# بركلمه كوكواللدي محبت:

جس فض نے بھی کلمہ پڑھااور وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو گیا۔اس کے دل میں اللہ رب العزت کے ساتھ محبت ضرور ہے ،خواہ دہ سی بھی ورج میں ہو ۔ کلمہ پڑھ لیٹا اللہ رب العزت کے ساتھ محبت کی کی دلیل ہے۔

# محبت اللي كے درجات:

تاہم محبت الی کے درجات ہوتے ہیں۔ اس کی مثال یوں سیھیں: آپ گری میں سنر کر کے گھر آئے تو گھر والی نے آپ کوئل کا پانی مجرکے دے دیا۔ آپ کہتے ہیں: بہت گرم ہے۔ تھوڑی دہر کے بعد آپ کو وضو کی ضرورت تھی تواب آپ کہتے ہیں کرگرم پانی لاؤ! تواب پانی کی گر مائش پہلے کی نسبت زیادہ جا ہیے ہوگ ، اگر وہی ٹل کا یا آبی بین فرق ہے کہ جس نے کلمہ پڑھا ہے ، ہے تو وہ بھی اللہ رہ العزت کا چاہئے والا ، لیکن اس کے اندر محبت کی حرارت کا درجہ ابھی ذرا کم ہے ، اگر وہ نیک اعمال کر کے مسالحین میں واخل ہوجائے گا ، یہ در بڑھ جائے گا اور اگر وہ اولیا کے کاملین کے زمرے میں واخل ہوجائے تو یہ پھر ابلتا ہوا پانی بن جائے گا۔ اللہ کی محبت اس کے دل میں تفاضیں مارتی ہوگی ، لیکن یہ طے شدہ بات ہے کہ ہر کلے گو بندے کہ دل میں اللہ تعالی کی محبت ہوتی ہے۔

# فاسق و فاجر کو بھی اللہ ہے محبت:

چٹانچ کئی مرتبہ ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی فامق وفاج ہے، جارہا ہے اور نیچے
کا غذ کے اوپر اللہ کا نام تکھا ہوا دیکھا کہ ایک آدمی فامق وفاج ہے، جارہا ہے اور نیچے
میں ڈال دیتا ہے یا اوپر دکھ دیتا ہے۔ یہ تو شراب بیتا تھا، یہ تو فاسق تھا، فاجرتھا، زانی
تھا، گراس کے دل میں بھی اللہ کی محبت اتنی ہے کہ بیاس کا نام زمین پر پڑا ہرواشت
میس کرسکتا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے۔

ایک آ دمی کوآپ تھتے ہیں کہ تی بہت ہی گتاہ گار ہے۔ وہ اپنے پاپ کے بارے میں گالی برداشت کر جائے گا، لیکن اللہ رب العزت کی شان میں ذرا بھی عمتاخی برداشت نہیں کر سکے گا۔ یہ دلیل ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی عبت ہے۔ تو جس نے بھی کلمہ پڑھااس کے دل میں اللہ رب العزت کی عجب آگئی۔ 

## سب الله ك حاسف وال:

اب انسان اپنی محنت کے ذریعے ہے ، اعمالِ صالحہ کے ذریعے ہے الا بھیت کے درجے کو بڑھا تاہے ، حتی کہ بیرمحبت اس کے دل میں تھاتھیں مار رہی بوٹی ہے۔ اس لیے فرمایا:

> ﴿ وَ الَّذِينَ الْمِنُوا أَشَدُّ حَبَّا لِلْهِ ﴾ (سورة بقرة: ١٦٥) "ايمان دانول كوالله ئشديد محبت بوتى ہے" چنانچہ ہم میں سے ہر بندہ اللہ ہے محبت كرنے والا ہے ۔ ہم ہوئے تم ہوئے كہ مير ہوئے ال كى زلفوں كے سب ہى اسير ہوئے

سب الله کے جانے والے ، الله تعالیٰ وہ ذات ہے کہ و نیا تل جت الله تعالیٰ ہے میں الله تعالیٰ ہے میں الله کے میں گئی، جتنا الله تعالیٰ کو چاہا گیا، جتنا الله کے نام پر جانیں فدا کی تنیں ، الله کے نام پر اپنے مال کولٹا یا گیا، جتنا الله کی یاد میں آنسوؤں کو بہایا گیا، جتنا الله کورات کی حبا کیوں میں یاد کیا گیا، اس پوری کا کتاہ میں کوئی دوسری جستی الیں موجود نہیں ہے ، بیٹان فقط الله کی ہے ، مخلوق نے اتنا جاہا کہ ٹوٹ کر بیار کیا۔

نه دانه ما گل خندان که رنگ و بو دارد که مرغ هر چمن گفتگوئے تو دارو "مین بیس جانتا کهاس خوبصورت یعول کارتگ ادراس کی خوشبوکیاہے کہاس باغ کاہر پرنددای پھول کی گفتگو کرر ہاہے''

#### محبت كافطرى تقاضا:

جس كوديكھيے اى سے ول ميں الله كى محبت ہے ۔ للندا جسب كسى سے دل ميں محبت

CONTRACT TO SERVICE CONTRA

ہوتو س کا فطری نقاضا یہوتا ہے کہ علی محبوب کودیکھوں محبوب سے ملاقات کروں۔ ای لیے کہنے والے نے کہا:۔۔

> مجمی اے هیتب منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزارول مجدے تؤپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں ای لیے تو حضرت موکی مایاتیاتے کہدویا:

﴿ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرَ النَّكَ ﴾ (سورةا مراف: ١٣٣) " أَسْ رَبِّ كَمِ النِّنِ آپُورَ كِمِنا جا بِتا ہوں'' محربتلا دیا ممیا کہ دنیا میں دیکھنامکن نہیں۔

مشاہرے کا مقام ..... جنت:

اب دنیا بین تو دیکینامکن تین محرمومن کو چین تو تین آتا بیا الله ایپ سے محبت کو تعلق ہے، تی چاہتا ہے کہ آپ کو دیکھیں ، آپ سے بات کریں ، یہ کیے مکن ہو گا؟ الله دب العزت نے مومن بندول کے لیے ایک جگہ تیار فرمائی ، جس کا نام جنت رکھا۔ حقیقت بیل بیمومن بند سے ملاقات کرنے کی جگہ کا دومرا نام ہے۔ یہ ملاقات گاہ ہے بندول کی ۔ اپنے پروردگار سے ملاقات ۔ جہاں محب اور محبوب کی ملاقات ، بودہ جگہ آتی ہے بمجوب کو بھی ۔ اس لیے دعمتی ہو ملاقات ، بودہ جگہ آتی ہے بمجوب کو بھی ۔ اس لیے دعمتی ہو ملاقات ، بودہ جگہ آتی گئی ہے بمجوب کو بھی ۔ اس لیے دعمتی ہو کو ورت جس محمر بیل آئے ، ساری زندگی اسے دہ محمر یا در ہتا ہے ۔ کیوں کہ اپنے خاوند کے ساتھ اس کی پہنی ملاقات ہے بھی بندے کی ملاقات گاہ ہے بھی بندے کی ملاقات گاہ انہ جھی گئی ہے ، اس کی یادیں وابستہ ہوتی ہیں ۔ تو اللہ تعالی کو بھی بندے کی ملاقات گاہ انجم بھی گئی ہے ، اس لیے الله دب العزب قرآن جمید میں طور بہاڑی جس کھائی ، کیا فرما یا؟

﴿ وَالْتِيْنِ وَالدَّيْرُونِ وَحُكُورِ سِيْدِيْنَ ﴾ (سورة بلين:٣١) تومغسرين سنة يبال آيك تكت كلعا كداس يباؤى تتم كمانة جم اصل جس بينانا منتصور تقا کہ میرے بندے! تو جو مجھ سے محبت کرتا ہے ، یہ تیری محبت مجھے اتن اچھی گئی منتصور تقا کہ میرے بندے نے بھے سے بم کلای کی ، جہاں ہم کلامی کی مجھے وہ جگہ بھی ہند آئی میں نے اس جگہ کی قرآن میں قسم کھا ڈالی۔ و نیا کے اوگ بھی تو نہروالے بل کی ہاتی کرتے ہیں ، اس لیے کہ ملاقات گاہ ہوتی ہے ، اب وہ جنت اللہ رب العزب کے ساتھ ملاقات گاہ کا دوسرانام ہے۔

## ملاقات گاه کی تیاری:

اب بیہ بھی دستور ہے کہ محب اور محبوب کی طاقات جہاں ہوا ہی جگہ کو آراستہ کیا جاتا ہے۔ چنا نچے لوگ جس گھر میں شاویاں گرواتے ہیں دلین نے آتا ہو، اس گھر کو سجایا جاتا ہے، صفائیاں کی جاتی ہیں۔ اور جس امرے میں آتا ہوائی کمرے میں تو سے بچھائی جاتی ہے، اس کمرے کو نہت تیار کیا جاتا ہے، وجہ کیا ہوتی ہے کہ ایک محب اور محبوب کی ملاقات ہے بہاں۔

الله رب العزت نے بھی بند؛ ل کے ساتھ یہ بنوطا قات گا ، بھی اس کو تیار فرمایا۔ اب کیما تیار کیا؟ سبحان الله و نیا واسلے تو کم مالد، رجول تو ذرا کم تیار کیا جاتا ہے ، اگر زیادہ مال ہوتو خوب تیار کرتے ہیں اس جگہ کو۔اللہ رب العزت تو جھ خانق کا مُنات ہیں ، قرماتے ہیں : ہیں نے جنت کوا تناسجایا:

((مَالَا عَيْنٌ رَأْتُ وَلَا أَذَكُ سَمِعَتُ وَلَا خَطَرَ عَلَىٰ قُلْبِ بَشَرِ)) (أَمِم اللَّهِ رَمْ يَعْمُه)

'' و کسی آنکھ نے اسے و بھوانہیں ،کسی کان نے اس کے بارے میں شر کیں۔ اور کسی بتد ہے کے دل براس کا خیال تک نہیں کر را''

تمہارے وہم وخیال اور تصویہ سے زیاد دخہ بصورت جگہ ہے ، اللہ آگیر امیر ہے۔ بندواتم جب میری ملاق ہے کوآ و گئے تم دیکھو گئے شن نے تمبارے سے آبیا تیار کیا ہے ! ﴿ فَلَا تَعْلَمُ لَغُسٌ مَّا أُخْفِي لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَغْيُنٍ جَزَآهُ بِمَا كَالُوْا يَعْمُلُونَ ﴾ (سرة محدة: ١٤)

'' کو فَی تبیں جانتا کہ اس کی آئکھوں کی ٹھنڈک کے ملیے کیا چھیا کر رکھا گیا ہے ، ان کے اعمال کے بدلے''

توالله رب العزت ہے ملا قات کی جگد کا تام جنت ہے۔

#### ملا قات کی دعوت:

اب عام دستور ہے کہ جب ملاقات ہوتو دعوت دی جاتی ہے تو کیا مومن کو دعوت بنی کہ آؤ میری ملاقات کے لیے؟ جی ہاں اللہ رب العزت نے مؤمن کو دعوت دی۔ کیافر مایا؟ فرمایا:

> ﴿ وَاللَّهُ يَدُعُو إِلَىٰ دَارِ السَّلَامِ ﴾ (سرة يونس: ٢٥) "الله آپ كوسلامتى والے كھركى طرف بلانا ہے"

## ملاقات کی تیاری:

ب مومن میکبتا ہے کہ یا اللہ! میں اس جگہ پر حاضر تو ہونا جا ہتا ہوں لیکن وہاں حاضری کے میں قابل کیسے ہن جاؤں کہ وہاں پہنچ سکوں، میں اس کیلئے حاضری کے میں قابل کیسے کراوں؟ تورب کریم نے میہ بھی بتا دیا، چنا نچے قرآن میں بنادیا، ارشاد فرمایا: اے میرے بندو:

﴿ مَنْ كَانَ يَرُجُوْ لِقَاءَ رَبِّهِ ﴾ (سورة اللهف: ١٠٠) "تم يس سے جواميدر كھتا ہے ، تمثار كھتا ہے ، استے ، بسسے ملا قات ك" اسے كياكر نا جاہے؟ ﴿ فَلْيَعْمَلُ عَمَّلًا صَالِحًا ﴾ (سورة اللهذه: ١٠٠)

"اس کوچاہیے کہ نیک عمل کرے"

﴿ وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًّا ﴾ (سورة الكبف ١١٠)

رب کی عبادت میں کئی کوشر یک ند تھیرائے۔ کیا مطلب؟ کہ اب تم ماسوا سے محبت کا تعلق مت جوڑ ناءاگر اللہ سے محبت کا تم دعویٰ کررہے ہوتو نیک اعمال بھی کر

ے دکھا نا اور ہمارے غیر سے تعلق مت جوڑ نا ور نہ بھی بھی و ہاں نہیں ہینج سکو ہے۔ لانی مرم درکو جاریس کی بینز دل کہ اسوار سے شاکی کر سے ایس میں جہمک ہ

لہذا مومن کو جا ہے کہ اپنے دل کو ماسوا سے خالی کر لے اور اپنے جہم کو نیک افرائی کرنے بیں کھیا دے۔ نیک اعمال کر کرتے تھیں اور تھک تھک کر پھر نیک اعمال کر کرتے تھیں اور تھک تھک کر پھر نیک اعمال کر یں۔ ہروقت یہ الشدرب العزب سے ملاقات کی تیاری بین لگار ہے۔ جیسے کہ کسی تقریب بیس جانا ہوتو ہر بندے کا جی جا ہتا کہ اگلی کری پر جھے جگہ لے ۔ تو جنت بیس اگلی کری سے مراواو پر کا درجہ ہے ، اس او پر کے درجے کو پانے کے لئے پھر محنت ہمی زیادہ کرنی پڑے کہ اعمال بھی زیادہ کرنے پڑیں ہے۔

جنت کاسیکورٹی گیٹ:

عام طور پردیکھا ہے کہ تقریب میں جب لوگ آتے ہیں ٹا تو ایک سیکیورٹی ہوتی ہے جہال سے ان کوگزر کے آٹا پڑتا ہے۔ ہوائی جہاز کے اڈوں پرآپ ریکھیں مشینیں گئی ہوتی ہیں ، اس سے گزر کے جاٹا پڑتا ہے ، اس سے پیتہ چل جاتا ہے کہ کون بندہ الیہا ہے کہ اس کے پاس کوئی غلط چیز ہے۔اللہ رب العزب نے بھی جنت کے راستے میں ایک الی جگہ کو بنادیا جس کو بل صراط کہتے ہیں فرمایا:

﴿ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ﴾

(مريم: ۲۱)

' میشتی اور نیصله شده بات ہے کہ تم میں سے ہر بنده اس سے گزرے گا'' ﴿ فَعَدَّ نَعْبَى الَّذَيْنِ النَّقَا وَ نَنْ الظَّالِيهِ مَنْ فَدِيمًا ﴿ (مِنْ ٢٢) ﴾ ﴿ فَعَدَ نَعْبَى الْكَذِينِ النَّقَا وَ نَنْ الظَّالِيهِ مِنْ فَدِيمًا ﴿ (مِنْ ٢٢) right 3883000 See 1

'' پھر ہم نجات دیں گےان کو جومتی ہوں گےا در طالموں کواس میں چپوڑ دیں عر، '

جنت كااستقباليه:

اب اس بیں سے بھی ایک مومن پاس ہوگیا، اب جب پاس ہوگیا تو عام طور پر دیکھا کہ لوگ تقریب کی جگہ پراستقبال کے لیے لوگوں کو کھڑا کرتے ہیں کہ مہمان آئے تو انہیں، داستہ دکھا ٹا، ان کو لے کرآتا، تو وہ لوگ مہمان کو دروازے تک لے کر آئے ہیں۔ جنانچہ جنت میں لے جانے کے لیے اللہ کے فرشتے کھڑے ہوں مے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

﴿ وَسِيْقُ الَّذِينُ الْعُوا رَبِّهُمُ إِلَى الْجُنَّةِ ذُمَرًا ﴾ (الرسد)

قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ با قاعدہ وفد کی شکل میں جا کیں گے جیسے کہ ہل کر جاتے ہیں، پروٹو کول آل رہا ہوگاان کو،

﴿ يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَٰنِ وَفُدًّا﴾ (مريم:٨٥)

''اس دن متقین کورخمن کے سامنے دفد کی صورت میں جمع کیا جائے گا''

اب جب میہ جنت ہیں پہنچیں گے تو پھر دہاں پر جو جنت کے فرشتے ہوں گے دو بھی الناکوسلام کریں گے، جیسے آمریب میں آنے والے لوگوں کا استقبال کیا جاتا ہے۔ تواستقبال کیسے ہوگا؟ فریایا:

﴿ وَالْمَلْشِكَةُ يَدُّخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُكُ ﴾ (الد٢٠:١٠)

'' ہر در دانے سے فرشے ان کی طرف آئیں سے اور کہیں گے تم پرسلامتی ہو تم نے صبر کیا''

Collidar DENSESSEED CONTRACTOR DE

یہ جو ہے نا سکا مر عکی گئے۔ بفتلی مطلب تو یہی ہے کہ تم پرسلائتی ہوئیکن اگرا پی زبان میں ہم اس کامغہوم جھنا چاہیں تو اس کامغہوم ہے سکا مر عَسلیْسٹ ہے۔ مرحمہیں شاباش ہو۔ یہ اس کامعنی ہے، او تہمیں شاباش ہو۔ جب کوئی خوش ہوتا ہے تاکسی سے تو کہتا ہے شاباش! تو فرشتے جو کہ رہے ہیں سکا مر عکی شکھ مطلب ہی ہوگا کہ تہمیں شاباش ہو، اور تم جیتے رہو، تم نے مبرکیا۔

﴿ فَيْعُدُ عُلْنِي الدَّالِ ﴾ (الريد:٢٣) '' ديكوتهمين كيها كمرالله نے عطافر ايا''

#### جنت كامبمان خانه:

پنانچ بتقی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اب اللہ رب العزت نے ان کے لئے دہاں پر بہترین گھر اور ٹھکانہ تیار کر رکھا ہوگا۔ ہم نے دیکھا کہ آگر کوئی آدمی سرکاری مہمان ہوتا ہے تو اس کے لیے ایک گیسٹ ہاؤس بتایا ہوتا ہے۔ جس کو کہتے ہیں شیٹ گیسٹ ہاؤس بتایا ہوتا ہے۔ جس کو کہتے ہیں شیٹ گیسٹ ہاؤس کہ بی سیاس ملک کا مہمان خانہ ہے۔ تو جنت کا بھی معاملہ ایسا ہی ہے کہ جنتی جب جا کمی محافر یہمان ہوں مجے اور مہمان نوازی کرنے والے اللہ رب العزب قرآن مجید میں فرماتے ہیں:

﴿ نُوْلًا مِنْ عُفُولِ رَّحِيْمِ ﴾ (حدَّ سعده: ۳۲) ''بياس غفوراوررجيم کي طرف ہے مہمان نوازي ہوگئ''

## جنت میں مہمان نوازی:

اب ہر ہندہ چاہتا ہے کہ مہمان کواس کی طبیعت کے مطابق ہر چیز ملے لیکن پاتہ تو نہیں ہوتا کہاس کی طبیعت کیسی ہے؟ تواپنی طرف سے میز بان کوشش کرتا ہے مہمان کو اس کی طبیعت کے مطابق چیز بہم پہنچانے کی لیکن بھی نہیں بھی ملتی ۔ تو دنیا کا معاملہ تو ا پیاہے، گرانڈ رب العزت کا معاملہ دیکھیے کہ رب کریم نے فرمایا کہ دنیا والوائم بڑی مہمان نوازیاں کرتے ہو، بیس تو ہا لک الملک ہوں ،میری مہمان نوازیوں کا معاملہ دیکھوکہ جب تم آؤ کے تو تمہارے لیے ایسامہمان خانہ بنایا:

﴿ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهَىٰ أَنْفُسِكُمْ ﴾ (حدّ سعده ۳۱) درتهبیں بروہ چیز لے گی جوتمباری چاہت میں ہوگ'' جوتمہاری خواہش ہوگی تمہیں لے گا ،کیامہمان توازی ہوگ اس پروردگار کی! جو انسان چاہے گااہے لے گا۔

> چنانچہ جنت کے اندرخدام بھی ہول گے،ارشادفرمایا: ﴿ يَطُونُ عَلَيْهِمْ وَلَدَانٌ مُخَلَّدُونَ ﴾ (اواتد: ۱۵) ''اوران کے گروکیے پُھریں کے ہمیشہ رہنے والے لڑک'' استے خوبصورت ہول گے!

> ﴿ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَرِبَهُ هُمْ أُولُوا مَّنَثُورًا ﴾ (الدهر ١٩) • "تو ديجي تواسي نگي جي جمرے ہوئے موتی ہوتے ہيں" اور مجروہاں پر کھانے پینے کاسب انظام موجود۔ ﴿ هِا كُوابِ وَ اَبَارِيْقَ وَ كَأْسِ مِنْ مَّعِيْنِ ﴾ (الواقعة: ١٨) • "تو دوكوز كاور آنا ہے جام شراب سے مجرے ہوئے"

جنت میں جو دسترخواں لگایا جائے گا ، اس کا طریقہ بنا دیا کہ وہ کیسے گئے گا کہ دسترخواں بچھا کر پہلے برتن رکھے جا کیں گے بِسانحواب و گا ابکادِ یُقَ سے برتنوں کا تذکرہ ہےا در واقعی سنت طریقہ بھی بجی ہے دسترخوان لگانے کا کہ دسترخوان بچھاؤاور پہلے

ہے اور وابعی سنت طریقہ بنی ہی ہے وستر حوالن لکا لیے کا کہ دستر حوالن بج اس پر آ کر پلیش گلاس جور کھنا ہے ر کا دواور پھراس کے بعد مشروب لاؤ۔ یک برام سریوں موجوں سروم میں وقع میں کا برائیں ہے جو میں میں ہوں

﴿ لَا يُصَدَّ عُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ ﴾ (الواقد:١٥٠١٨)

AND SECOND CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE PA

''نهاس سے نہ سرچگرا کیں گے نہ وہ بہکیں'' پھرمشر و بات رکھو! جب مشر و بات رکھ دیے ﴿وَ فَاکِھُوَ مِعْا يَتَنَخْهُووْنَ﴾ (الواقعہ:۲۰) ''اب اس کے او پرمیو سے رکھ دوکھانے کے لیے'' جب آگئے ہیں تواب

﴿ وَكَعْدِ ظُلُورٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ ﴾ (الواقد: ٢١) " يُعرِصاً موا كوشت ركيس كِ"

تو ترتیب دیکھو جو دسرخوان کی ہوتی ہے تر آن مجید میں بالکل وہی ہملے ہے ہتا دی۔ اللہ رب العزت الی مہمان نوازی کریں گے کہنتی کھا کیں گے کر بھوک کی دجہ ہمیں ، لذت لینے کی خاطر اور دنیا میں کچھے کھا لوتو پیٹ بھرجا تا ہے ، ہی جاہتا ہے کہ کچھا اور کھا کمیں گر کھا نہیں سکتے کوشش کے باو جو دجگہ ہی نہیں ہوتی گر جنت میں ایک خوشبودار ڈکارآئے گی اور انسان بھر کھا تا شروع کردے گا ، وہ بھی کیا ججیب جگہ ہوگی؟ سبحان اللہ او اللہ رب العزت نے بندے کے لیے ایسی مہر بانی فرمادی ، دنیا کو اللہ نے کام کی جگہ بنایا ، قبر کو اللہ نے آ رام کی جگہ بنایا ، اور عرش کے نیج اللہ نے تا شتے کا انتظام فرمایا۔ قیامت کے دن جب لوگ صاب تا ہوں ہے ہوں گے تو مشک انتظام فرمایا۔ قیامت کے دن جب لوگ صاب تا ہوں گے ۔ اور پھر جیسے راسے میں رک کے فیلے ہوں گے اور اللہ نے مشروبات کا انتظام کر مانتا و اللہ مشروبات بلاتے جی تو حوش کے اوپر اللہ نے مشروبات کا انتظام فرمایا۔

# مهمانوں کے تین در جات:

 8 Conda 88888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 1888 (1) 188

لوگ ہوتے ہیں آپ ان کے لیے شنڈے پائی کی ایک ٹوٹی لگادیے ہیں کہ جو آئے

یہاں سے پائی پی کے چلا جائے ۔ سیسل کی ہوئی ہے ہرایک کے لیے، جو بھی

آئے ۔ لیکن چھ آپ کے دوست ہوتے ہیں، جب وہ آتے ہیں تو آپ خادم کو کہتے
ہیں کہ بھی شربت لے جاؤاور مہمان کو پلاؤ۔ بیدوسرا درجہ ہوتا ہے اور تیسرا درجہ بیک

میری آتے ہیں تو ہیں جو یہت کلوز ہوتے ہیں، قریب ہوتے ہیں، توجب وہ کھر
میں آتے ہیں تو آپ شربت ہوا کے خود اپنے ہاتھ سے اٹھا کے لیے جاتے ہیں اور
گلاس بحرکر مہمان کو دیے ہیں، یہ مہمان کا تیسرا درجہ ہوتا ہے۔

جنت میں بھی ای طرح سیجوتو ایسے لوگ موں سے جن کووہاں پریائی پلا یا جائے

-6

﴿ عَيْناً يَشْرِبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ ﴾ (سورة مطفقين:٢٨) '' ماشا والله چشمے ہول کے اس ہے وہ آکے پانی پیاکریں گے'' خور پیس مے توبیا یک درجہ کے مہمان ہوئے۔

دوسرے مہمان وہ بول مے کہان کے لیے وِلُدَانٌ مُنِحَلِّدُوْنَ طَادِم بول مے۔ وہ ان کو بحر بحر مے جام دیتے پھریں گے۔

تيسر الله كي حاج والي، الله ي حجت كرف والي، الله ي والي الله والله والل

''ان کا رب انہیں یا کیزہ شراب پلائے گا یہ بدلہ ہوگا ان کا اور ان کی محنت کا

اتعامٌ '

CARTIN SERVICE OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT

کتنے نعیب والے لوگ ہوں سے کہ جن کی اللہ رب العزت کی طرف سے ایسی مہمان نوازی ہوگی ۔

# ونیا کے اعمال کا اجر جنت میں کیوں؟

ہماں ایک طالب علم کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو یہاں پراللہ تعالیٰ
کی عبادت کریں، نیک اعمال کریں، تو نفذ کا معالمہ تو یہ ہے کہ جب عبادت اب کر
رہ بیں تو اجر بھی تو ابھی ملنا چاہیے۔ بادشا ہوں کا دستور تو میں ہوتا ہے کہ جبیبا کام
کر دنفذ بدلہ پاؤ مگر یہاں تو جن کا دعدہ کر لیا حمیا۔ تو یہ کیا معالمہ ہوا؟ ایک بزرگ
فرماتے ہے کہ ہمارا پروردگارا ک بات ہے بائندہ کہ مومن عمادت کے ذریعے نفذ کا
معاملہ کرے اور اللہ اس کے اجر کو قیامت کے ادھار پر چھوڑ دے۔ بھی ادھار تو وہ کرتا
ہے جودے نہ سکتا ہوتو یہاں کوں ادھار کیا گیا؟ وہ تو ما اک الملک ہے۔

تو علی نے یہاں ایک وجا کھی ہے، وہ فریاتے ہیں کہ ویکھوکہ اگر مومن کے تمام
اعمال پر اللہ تعالی دنیا ہیں بدلد دے دیتے تو ایک تو یہ کہ جس طرح و نیا فانی تو وہ لئے
والا اجر بھی فانی ہوتا۔ اور دوسری بات ہے کہ اللہ تعالی بندے کو اتنا بہترین اجر و بنا
عیاجے تھے کہ دنیا اس اجر کو اپنے اندر سموتے کے قابل ہی جیس۔ مثال کے طور پر جس
جنتی کو سب سے آخر ہیں جنت ملے گی اس کا تذکرہ حدیث پاک ہیں ہے کہ وہ کی
طرح کھٹ ہوا بالا خر بل مراط سے گزرے گا اور جنت ہیں لا یا جائے گا ، اس کو اس
خرت دی جائے گی تو وہ بندہ ہے گا کہ اللہ بیلی بندہ ، آپ میرے پروردگار ، آپ
جنت دی جائے گی تو وہ بندہ ہے گا کہ اللہ بیلی بندہ ، آپ میرے پروردگار ، آپ
میرے ساتھ فراتی کرتے ہیں ، اللہ تعالی پوچیس کے کیسے؟ وہ کے گا اللہ پوری دنیا
سے دی گا بوری جنت اس کو بعین نہیں آئے گا ، اللہ تعالی فر ما کیں گے بال بال ایس
وہ ما لک الملک ہوں ، جنتا جا بول جس کو دول ، تھے و نیا سے دی گان بوی جنت عطا

کی۔اب سوچیں جوآخری جنتی کودس مختابوں جنت ملے گی تو پھر صلحا اولیا سحاب انہیا ان
کی جنتوں کا کیا عالم ہوگا؟ تو کیا انتا سب پھرونیا اپنا اعداما سکتی ہے، سابئ نہیں سکتی
اور پھرا کیہ ہوتی کو انتخی اورا کیہ ہوتی ہے کوائی ۔ یعنی ایک ہوتی ہے متعدار اورا کیہ
ہوتا ہے معیار ۔ تو مقدار کود کیمیں تو بھی دنیا اجر کونیں ساسکتی اور معیار کو دیمیں تب
بھی ۔ سبحان اللہ! جنت کی ایک حور کے بارے میں فرمایا کہ اللہ نے اس کو اتن
خوبصورتی دی کہ اگر مردے ہے کام کر لے تو مردہ زندہ ہوجائے ، کھاری پائی میں
مورج کی روشنی ماعر پڑجائے۔اب بتا دا ایک جنت کی محلوق ہے اس کا بیدورجہ ہوتو
کیا و نیاان نعمی کو ایک اندرساسکتی ہے۔

اوراس سے بڑھ کرید کہ اے میرے بندے! اگر کھیے میں دنیا میں اجر دے ہمی دیتا تو دنیا عارضی اور تیرا وہ اجر بھی عارضی ہوتا اور میں وہ پروردگار ہوں جو تیرے محد دوعملوں پر تھے ہیشہ ہیشہ باتی رہنے والا اجرعطا کرتا چا بتا ہوں۔ اس لیے جب تم میرے پاس جنت میں آؤ کے تو پھرتم میری فیاضی کود میمو کے کہ میں کتنا عطا کرنے والا ہوں البذا جنت بی ایس جگہ ہے جہاں ہمیشہ رہنے والا اجرد یا جا سکتا ہے۔

# جنت كاشوق ندجهنم كاخوف:

اب عام موس کے دل میں جنت کا شوق بھی ہوتا ہے اور جہنم کا خوف بھی ہوتا ہے اور جہنم کا خوف بھی ہوتا ہے، یہ ایک قدرتی ہی بات ہے، جہنم سے ڈرتا ہے اور چاہتا ہے کہ میں جنت میں چلا جاؤں ۔ لیکن کچھا ولیا واللہ کے واقعات ایسے ہیں کہ جن سے پید چاتا ہے کہ ان کونہ تو جنت کی پروا ہوتی تھی اور نہ جہنم کا ڈر ہوتا تھا۔ مثال کے طور پر رابعہ بھریہ بھی اللہ ک جنت کی پروا ہوتی تھیں۔ ایک دفعہ ایک ہاتھ میں پانی اور ایک ہاتھ میں آگ لیے چلی جارتی ہے۔ کس نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہنے گئی کہ بس میرا جی چاہتا ہے کہ آگ سے جنت کو

''اسے اللہ اگر تیری محبت میں میرا صرف بھی بدلہ تھا کہ تو بدلے میں جنت وے کا تو میں نے بدلے میں کیا پایا ؟ میں نے تو اپنی زعر کی کے دن ضافع کر دے''

معترت شیخ الحدیث مینیا نے یہ واقد تنک کیا ہے کہ ممثاد بنوری مینیا ہی ایک بزرگ تھے، آخری وقت تھا کی نے دعا دی کہ اللہ! ممثا دکو جنت کی تعتیں عطا فرما تو انہوں نے مسکرا کر کہا کہ بیں سال تک جنت میرے سامنے بیش ہوتی دہی میں نے آج تک رب کی طرف سے نظر ہٹا کر جنت کی طرف تیس دیکھا۔

اب بدوا تعات ہم کہ اوں میں پڑھتے ہیں کہ ایسے اللہ والے تھے کہ جنت کہ طرف ہود کھتے ہیں تو نعے کہ جنت کہ طرف آگھا تھا کرنیں دیکھتے ہیں تو نبی علیہ العسلؤة والسلام کی حدیث مبارکہ کہ ہم کواللہ کے مجوب مانٹائی آئے نے یہ وعاسکھائی کہتم دمضان مبارک میں مانٹا کرد:

﴿ اللَّهُمَّ إِنِّى اَسْتَلُكَ الْجَنَّةَ ﴾ ''اےاللہ! یُس آپ سے جنت طلب کرتا ہوں'' ﴿﴿ اُعُوْدُ بِكَ مِنَ الْتَاٰنِ﴾

#### "اورجبنم كي آئك سے بناہ مائلما موں"

تو حدیث مبارکدیش بیدوعاسکمانی گئی جبکداولیاءاللہ کے حالات وہ ہیں، تو ایک عام سالک کنفیوز ہوتا ہے، سوال پیدا ہوتا ہے اس کے ذہن بٹس کدمسکلہ کیا ہے؟ کیا خیال ہے آج اس مسئلے کوہم سجھ لیس، اس مسئلے کو سجھنے کی ضرورت ہے۔

## سالك كاروحاني عروج ونزول:

مسئلہ ہوں تجھیے کہ سالکین کو جب ذکر کرتے ہوئے اللہ کے ہاں روحانی اعتبار سے ترقی ملتی ہوتی اللہ کے ہوئنف ہوتی سے ترقی ملتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہیں۔ جب وہ ترقی کھل ہوجاتی ہے تواس دفت کیفیات مختلف ہوتی ہیں، چنانچہ ایک آدی کو روحانی ترقی کا تام ہمارے بزرگوں نے عروج رکھا، اس کو فر مایا کیا کہ اس کو عروج تھیب ہوا، روحانی طور پراس کی روح کو بلندی تھیب ہوئی، پھرا یک وفت آتا ہے، جب وہ او پری جو دنیا ہے جس کو ہم عالم بلندی تھیب ہوئی، پھرا یک وفت آتا ہے، جب وہ او پری جو دنیا ہے جس کو ہم عالم امر کہتے ہیں وہاں پہنے کیا، اس کو بزرگوں نے فنا کہد دیا اور جب وہاں سے واپس اور نے تو اس کو انہوں نے نزول کہد دیا، جب اس دنیا ہیں واپس آئے اس کو انہوں نے نزول کہد دیا، جب اس دنیا ہیں واپس آئے اس کو انہوں نے نزول کہد دیا، جب اس دنیا ہیں واپس آئے اس کو انہوں نے نزول کہد دیا، جب اس دنیا ہیں واپس آئے اس کو انہوں نے نزول کہد دیا، جب اس دنیا ہیں واپس آئے اس کو انہوں نے نزول کہد دیا، جب اس دنیا ہیں واپس آئے اس کو انہوں نے نزول کہد دیا، جب اس دنیا ہیں واپس آئے اس کو انہوں نے نزول کہد دیا، جب اس دنیا ہیں واپس آئے اس کو انہوں نے نزول کہد دیا، جب اس دنیا ہیں واپس آئے اس کو انہوں نے نزول کہد دیا، جب اس دنیا ہیں واپس آئے اس کو انہوں نے نزول کہد دیا، جب اس دنیا ہیں واپس آئے اس کو انہوں نے نواس کو انہوں نواس کو انہوں نے نواس کو انہوں نواس کو انہوں نے نواس کو انہوں کو انہوں نواس کو انہوں کو انہوں نواس ک

(۱) سیرالی اللہ (۳) سیرٹی اللہ (۳) سیرمن اللہ (۳) سیرمن اللہ (۳) سیرٹی الاشیاء اورا سے فنا بقا بھی سمجتے ہیں۔ پہلے اس کا عردج شروع ہوا جب وہ اپی اصل سے غافل ہو گیا تو اس کوفنا مل گئی، جب واپس آیا تو نزول ہوا، اور جب وہ اس و نیا میں پہنچ عمیا تو بیاس کی بقاہوگئی۔

# عروج ونزول پرسالک کی کیفیت:

عام طور پر ہوتا ہے ہے کہ جب سالک کا عروج اورنز ول ہور ہا ہواور وہ عالمے امر

میں ہوتو ایسے وقت میں اس کی توجہ خالعتا اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ اسباب سے اس کی نظر اٹھر جاتی ہے۔ لہٰڈا اب کیونکہ اس کی کیفیت ایسی کہ اسباب پنظر بی نہیں ، لہٰڈا اس قشم کے لوگوں سے بہت ساری کرامات صادر ہوتی ہیں۔ کرامت کیا ہے؟ خرق عاوت ہے ، عام معمول ہے ہمٹ کے کوئی بات ہوجا تا ، اس کو کرامت کہد دیتے ہیں ، چنا نچہ آپ اگر غور کریں تو اس امت کے اولیاء اللہ ہے اتنی کرامتیں صادر ہوئیں کہ کلستا جا ہیں تو سینکڑوں جلدیں بن جا کیں۔ جب کہ صحابہ کرام کی جماعت سے جو کرامتیں صادر ہوئی وہ شایدوو، جا رسومنحوں میں بی ختم ہوجا کیں۔ یہ فرق کیا ہے؟ کرامتیں صادر ہوئی وہ شایدوو، جا رسومنحوں میں بی ختم ہوجا کیں۔ یہ فرق کیا ہے؟ بھی فرق یہ ہے کہ صحابہ کرام کا ملین تھے ، ان کا عروج وزول کا مل تھا۔ لہٰڈا ان کی غلامری زندگی بالکل ایک عام آدی کی ما نزنظر آئی تھی۔

## مبتدی اورمنتهی میں فرق:

اب بہاں ایک اصولی بات مجھیں ، جو بہت فائدہ دے گی۔ مبتدی اور ختمی ان
کی ظاہری صورت ایک ہوتی ہے۔ مبتدی کہتے ہیں جو ابتدا میں ہو، ختمی کہتے ہیں جو
اپنے کام کو انجام تک پہنچا چکا ہو۔ تو مبتدی اور ختنی کا ظاہر ایک ہوتا ہے لیکن ان کے
باطن میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ جتنا ختبی اپنے نقطہ مکال تک پنچے گا اتنا دیکھنے
میں وہ بالکل مبتدی کی طرح نظر آئے گا، کو باطن میں بہت زیادہ فرق ہوگا ، اس کا
باطن کچھ اور ہے اس کا کچھ اور گرفا ہر بالکل ایک جیسا۔ اب ذرااس کی مثالیس من
ایسے:

کروں گا۔ پیچے حبیب بجی میٹیلیہ آئے کھڑے ہوئے سلام کیا ،سلام کرنے بعد کہا کہ
اچھا حضرت جمعے تو جلدی جانا ہے ، یہ کہا اور پانی کے او پر چلتے ہوئے گزر گئے۔ اب
ظاہرد یکھیں تو شاکر دکال نظر آتا ہے کہ پانی پر چلا ، مکر کال توحس بھری میٹیلیہ سے جو
اس کشتی کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وجہ کیا تھی کہ ان کا عروج وز ول کمٹی تھا۔
لہذا حسن بھری میٹیلیہ کی ظاہرز عدگی بالکل اسباب کے تحت تھی اور حبیب مجمی میٹیلیہ
لہذا حسن بھری میٹیلیہ کی ظاہرز عدگی بالکل اسباب کے تحت تھی اور حبیب بجمی میٹیلیہ
کیونکہ راستے کے رائی تھے ، نظر اسباب سے ہٹی ہوئی تھی ، اس لیے وہ پانی پر چلتے
ہوئے دریاسے گزر میں۔

چنانچہ حسن بھری میں ہیں ہوارہے ہیں ، دیکھتے ہیں کہ حبیب بچی کی سوئیٹر رہزی ہوئی ہے ، کھڑ سے ہوگئے کہ پہتائیں ہے دیوانہ چھوڑ کے کہان چلا گیا؟ کوئی چوری کر

\_*= 18* 

MAN 1988 (3) (3) (3) (4) (4) (4) (4)

الے کا کوئی لے جائے گا، تموڑی دیر کے بعد حبیب تجی میلینہ آگئے، تو حضرت ا فرمایا کہ حبیب عجی اید کس کے حوالے کر مجھے تھے؟ حضرت اس کے حوالے جس نے اس کی حفاظت کے لیے آپ کو کھڑا فرما دیا۔ تو اب کھا ہر کیا نظر آتا ہے کہ مسال کامل ہے۔ محر ہمارے مشارم نے کہا کہ جیس نہیں شاکر دکامل نیس تفاء اس دنیا ش اسباب کے خلاف زعرگ گزارتا یہ کوئی کمال نہیں ہے، کمال بیہ ہے کہ مگاہر کی زعدگی اسباب کے مطابق ہو محرانسان کی باطن کی تظرابے پر دردگار کے او پر ہو۔

اسد چنانچاب ای کی مثالیں ذراسنے کہ مبتدی اور شیخ کا ظاہر بالکل ایک جیبا ہو جاتا ہے اور ان کے باطن میں بہت قرق ہوتا ہے۔ مثال کے طور پرایک مبتدی کوجی خواز میں جد اسمونیش آتا ہے کہ دنیا کی طرف دھیان ہوتا ہے۔ اور نتی کو بھی جد اسمونیش آتا ہے کہ دنیا کی طرف دھیان ہوتا ہے۔ اور نتی کو بھی جد اسمونیش آتا ہے مگر دہ اس لیے کہ فتی کو بادالی میں استفراق می وہ رکعت بھول جاتا ہے۔ اب استفراق کی کیفیت ہوجاتی ہے اور اس استفراق میں وہ رکعت بھول جاتا ہے۔ اب فرق دیکھیں، عاہر میں اس کو بھی جد و سہولگا اور عاہر میں فتی کو بھی جدو سہولگا اور عاہر میں فتی کو بھی جدو سہولگا مگر مبتدی کو بحدہ سہولگا کی وجد دنیا تھی اور شیخی کو بحدہ سہولگا فی وجد اللہ کی یاد میں استفراق تھا، کو بھی استفراق تھا، کو بھی نظر آتا ہے۔ کو باطن میں کتا فرق ہے۔

.....عام آدی مال سینتا ہے، کیوں؟ حرص کی دجہ ہے دنیا کی ہوت کی دجہ ہے۔ اس
لیفر مایا کہ انسان کے پیپ کو قبر کی شی بحرتی ہے۔ فر مایا: بند ہے کو اگر سونے ہے جرا
ایک جنگل دے دیا جائے، دوجا ہے گا کہ ایک جنگل اور ہونا اور اگر وہ بھی دے دیں تو
اس کے دل میں ہوگا کہ اس جنگل کو بنانے والا بھی میں ہونا تو ہے مال کی طلب کس لیے
ہے؟ مال کی ہوت کی وجہ ہے۔

﴿ وَ تُرِحِبُونَ الْمَالَ حَبَّا جَمَّا﴾ (سورة الْفِر:٢٠) " أور مال سے بے مدمحیت رکھتے ہو"

اس وجهسته وه جمع کرر با ہے اور ختی کا حال دیکھیے ، بخاری شریف کی روایت ب: حفرت داؤد عليك الك ندى ير نبائ تشريف ل محد الب ن كرا ا تارے، تمانا شروع كرديا والله تعالى نے الى تدرت سے دياں برسونے كى تذيوں كو مجھیج دیا ، ان کی بارش شروع ہوگئی۔اب جب داؤد دائیں نے دیکھا تو انہوں نے ان کو چنا شروع كرديا-اب الله كے پيفبر عايمًا نهارے تقداورنهائے كے دوران بى ان كو چنا شروع كرديا-الله رب العزت نے قرمايا: ميرے يغير ماينها يس نے آپ كوا تكا مال دیا، اتنی دولت دی اورامهی بھی آپ اس کو پینتے پھرر ہے ہیں۔ جب بیفرمایا تو واود واليكاف فرمايا: اسمالله! باوجود تيرى الني فعتول ك لا غيسَاء ومعمق علفش تیری رحمت سے مستعنی نہیں ہوں۔اب بھی میں جیری رحمت کا طلب گارہوں۔اب دیکھیے! مال اس نے بھی جمع کیا تھر مال کی عبت کی بنا پر، مال پینٹنی بھی جمع فرمارہے جِن مُحرکیوں؟ اللہ کی تعب کی قدر دانی کی بتایر۔ اللہ! بیس تیری نعتوں سے جمعی مستنفی خیس ہوسکتا نے ظاہرا یک جیسا محر باطن ٹیں زنتن وآسان کا فرق ہوتا ہے۔ الله المعام آدمی مجمی کھیلا ہے بیدی کے ساتھ مہمی بیٹھ کے ختل لگالیتا ہے مگر دینا کی لذت کی خاطر، انجوائے کرنے کی خاطر، بیمبتدی کا حال ۔ اورمنتی سجان اللہ اتبی طَيْنَا لِمُنْ اللَّهِ مِعْدِيقِة وَلِيْنَا كُوابِكِ مِرتبِهِ سَرْكِ دوران رات كِ وتَت فرمالِيْ م كك كدعا تشردور من جنا عجد دور لكائى، في عليه السلام في عائشه في في عند ديار عائشهمديقه ولا في يرى خوش بوكني - يحديم مركز را يمراي طرح كامعالمه بيش آياء قرمانیا: ووژیں؟ پھردوڑ لگائی،اب ہی حلیدالسلام آھے بڑھ گئے ادرمسکراکر دیکھااور فرما يا كدما كشرا يسلك بينسلك اس وتت توجيت كي تني آج بين جيت كميا تعامه حساب برابر ہو گیا۔ اب متنی بھی کے کررہے ہیں محر کیوں؟ اپنی ایلید کے ول کوخش کرنے کے ليراس لي كديرورد كارت حن معاشرت كاتهم فرمايا راب عمل او خابر من ايك

(1916Le ) (285 285 (41) (285 285 (C) 244 P)

جبیانظرا تاہے محرباطن میں دیکھوتو کتنافرق ہوتا ہے۔

چنانچہ عام آ دی اپنی بیوی کے سامنے کیا کیا باتیں سناتا ہے، کاروایاں ڈالیا ہے، سٹوریاں سنا تا ہے اور ادھر دیجھوننتی سیدنا رسول الله مالانیم استارے ہیں جمیرہ! ایک مرتبہ نوعور نٹس یانی بھرنے کے لیے چشمے برائمٹھی ہو گئیں اور کہنے لگیں کہ آج ہم پچھ بھی نہیں چھیا ئیں گی ادرسب بات کھر کی کھول کر بیان کردیں گی۔ ایک نے کہا کہ میرا خاونداییا ہے، دوسری نے کہا ایسا ہے، تیسری نے کہا ایسا ہے۔ ایک کے بارے میں فرمایا: اس کا نام ہام ذرع ماس نے کہا کدابوذرع کا توبیعال ہے مجھے اس نے سونے سے لا ددیا، کھلا کے موٹا کر دیا، خوشیوں سے رکھا، نبی علیدالسلام نے تو عودتوں کی کھانی سنا کرفر مایا کہ عائشہ ابو ذرع جس طرح ام ذرع کے لیے محبت کرنے والا احجما تفاءميں تيرے ليے اس سے بھي زيادہ احجما ہوں ۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب اللّٰائِيمُ کی خشیت کا انداز و لگایئے فرمایا: میں انسانوں میں سب سے زیادہ خشوع رکھنے والا مول ـ اتناخوف خداء اتناخشوع بمرجوك حن معاشرت كالحكم ب، الله فرماديا: ﴿ وَ عَاشِرُواْ هُنَّ بِالْمُعُرُونِ ﴾ (سورة الساء: ١٩)

''تم اپنی ہیو ہوں کے ساتھ حسنِ معاشرت کی زندگی گزارو'' اللہ کے حبیب ان کونومورتوں کی کہانی سنار ہے جیں یاتو ظاہرا کی جیسا مگر باطن میں اور نیت میں کتنازیاد وفرق نظراً تاہے۔

⊙ .....عام آدی اگر کمیں جہاد میں جائے بھی ہی تو وہ اپنے آپ کو بچائے گازر عہینے گا۔ رعہ پہنے گا۔ رعہ پہنے گا۔ کیوں؟ اس کے دل میں ڈر ہوتا ہے کہ کوئی ضرب گئے گی اور میری جان چلی جائے گا، تو اس نے بھی اپنے جسم کو بچایا گمرڈر ہے اور اللہ کے صبیب مگائی آئے ہے احد کے میدان میں دوزر میں پہنیں کیوں؟ اے اللہ! یہ جسم تیری دی ہوئی ایک تعت ہے اور اب اس نعمت کی حفاظت کرنا میری ذہداری ہے، قبذا میں اس کی حفاظت کرنا میری ذہداری ہے، قبذا میں اس کی حفاظت کا حق اور اب اس نعمت کی حفاظت کرنا میری ذہداری ہے، قبذا میں اس کی حفاظت کرنا میری ذہداری ہے، قبذا میں اس کی حفاظت کا حق اور اب اس نعمت کی حفاظت کرنا میری ذہداری ہے، قبذا میں اس کی حفاظت کا حق اور اب اس نعمت کی حفاظت کرنا میری ذہداری ہے، قبذا میں اس کی حفاظت کی حقاظت کرنا میری ذہداری ہے ، قبذا میں اس کی حفاظت کی حقاظت کرنا میری ذہداری ہے ، قبذا میں اس کی حفاظت کی حقائی اس کی حفاظت کرنا میری ذہداری ہے ، قبذا میں اس کی حفاظت کرنا میری ذہداری ہے ، قبذا میں اس کی حفاظت کرنا میری ذہداری ہے ، قبذا میں اس کی حفاظت کرنا میں کی حفاظت کرنا میں کی حفاظت کرنا میں کی خوالے میں کی حفائی کی حفاظت کی خوالے کی حفاظت کی خوالے کی حفاظت کی خوالے کی حفاظت کرنا میں کی حفاظت کرنا میں کی حفاظت کرنا میں کی حفاظت کی خوالے کی حفاظت کی حفاظت کرنا میں کی حفاظت کرنا میں کی حفاظت کرنا میں کی حفاظت کی حفاظت کرنا میں کی حفاظت کی حفاظت کی حفاظت کرنا میں کی حفاظت کرنا میں کی حفاظت کی حف

ريدان المالية المالية

اداكرر بامون تو ظاهر بالكل ايك جبيماليكن باطن شرو: بت زياد وفرق -

ایک تفاحضرت زید ظافی کے والد کا روٹا، میں کا معاملہ دیکھیں، بیٹا گم ہو گیا، چلا گیا، چلا گیا، چلا گیا، تق حضرت زید ظافی کے والد نے اشعار ۔ کھے تھے۔ اے، زید ایجھے نہیں معلوم کہ تھے کہیں زیمن نے نگل لیا تو زندہ ہے، وو بھی روٹے تھے اور اشعار پڑھتے تھے گریہ میں ترکاروٹا دیتا میں اپنے بیٹے کے تعلق کی وجہ ہے ہے۔ اور ایک ہے حضرت یعقوب مائی کا روٹا۔ وہ بھی حضرت یوسف نائی کے لیے روٹے تھے گران کا روٹا کس لیے تھا؟ امام ربانی مجدوالف ٹانی میں مضرت یوسف نائی کو بہت تجیب تفصیل کے ماتھ بیان کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اصل میں حضرت یوسف نائی کو بہت تجیب تفصیل کے ماتھ بیان کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اصل میں حضرت یوسف نائی کو اللہ تعالی نے جنتی ماتھ بیان کو ایک اور ایک اور کھتے ہیں کہ اور اس کی ولیل ہے ہے کہ جب ان کولوگ دیکھتے ہیں کہ تھے تو کہتے ہیں ہے۔

﴿ مَا لَمُذَا بَشَرًا إِنْ لَمُنَا إِلَّا مَلَكُ كُويُدُدُ ﴾ (سرة يوسف ٢١٠) "ديبشرنيس بكديرة كونى فرشة ب

وہ چئتی حسن کا ایک نمونہ تھا ، اللہ نے و نیا بھی دکھا دیا۔لہٰڈا اب جب اس نعمت کو محنوا بیٹھے ، یا وہ نعمت دور چلی گئی تو حضرت یعقوب عَلَیْلِا کے دل بھی نعمت کی قدر دانی کا احساس تھا۔ آیان کی جدائی بھی اتنار دیتے ۔تھے۔

> ﴿ وَالْبِيضَّتُ عَيْقٌ مِنَ الْحُرُّنِ فَهُو كَظِيمٌ ﴾ (مورة يسف: ٨٥) وفق سنان كي آنكسين سفيد بولكين "

توان کارونا دنیا کے لیے ٹیمیں تھا بلکہ ان کارونا نعمت کی قدر دانی کی وجہ سے تھا۔ لو مبتدی اور نتنی کا ظاہرا کیک لیکن باطن میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔اس لیے ٹی ناٹیگا؛ کا ظاہراس قدرعا م نظر آتا تھا کہ کا فرلوگ کہتے ہتھے۔

﴿ مَا لِهِذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي بِالْكَسُوانِ ﴾

(مورة فرقان: 4)

یہ کیے رسول ہیں کہ کھانا کھاتے ہیں اور ہازار وں بھی چلتے پھرتے ہیں۔ ان کو پید ہی نمیس چلنا تھا کہ ظاہر میں کوئی فرق تو نظر نہیں آتا تھا۔ یہاں تک کہ زندگی اتنی تارال تھی کہ باہر سے آنے والے بو چھتے تھے کہ من منسکم محمدا کہتم میں سے محمد الطفی کون ہیں؟ پید ہی نہیں چل تھا فرق کا رتو ظاہر بالکل ایک نیکن باطن میں بہت ذیا وہ فرق ۔

البذاجو بیتنا کال ہوگا، فاہر یں اس کی زندگی بالکل عام آدمی کی طرح نظر آئے گئیں اگر باطن میں دیکھوتو عام آدمی کو ان کے ساتھ کو فی نسبت بی نیس تھی۔ لبذا بیہ جوا کاہرین کہا کرتے تھے کہ جنت کوجلا دو دوزخ کو بچھا دو! بید کلام انہوں نے اس وقت کہا، جب دوا بھی رائے کے دائی تھے۔ ابھی ان کا نزول کھل نہیں ہوا تھا۔ نزول ممل ہونے کے بعد پھرزندگی بالکل جیسے عام آدمی کی ہوتی ہے بالکل عام آدمی کی مائند ہوجاتی ہے۔

مديث شريف مين جنت ما تنكفي كرغيب:

اس لیے نبی علیہ السلام نے قرمایا کیتم دعا ماتگو! ماہ مرسدہ مددہ میں کا میں مدہ میں است

((اللَّهُمُ آنِي اسْتَلُكَ الْجَلَّةَ وَ أَعُودُ بِكَ مِنَ النَّالِ)

تو ہم جیسے بند ہے تو ہیں بی مبتدی الپذاہمیں تو جنت کی دعا مائٹی چاہیے۔ بلکہ رو روکے مائٹی چاہیے۔ کس نیت ہے؟ اس لیے نہیں کہ جنت جی یو کی تعمین ہوں گی اور کھانے چنے کی چیزیں اور حوروتصور ہوگئی ، نہ ندا مید چیزیں تو بہت ہی کم قیمت ہیں۔ جو اصل وجہ جنت مائٹنے کی ہے وہ رہ ہے کہ جنت اللہ کی طلاقات گاہ کا دومرانام ہے۔ جنت جانے کی تو فیق ہوگی تو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، اس لیے جنت مائٹنی چاہیے اور ڈٹ کر مائٹنی چاہیے۔

<u>~~~^^^</u>

ایک مروبہ کو کی ایس ہی رمضان کی رات تھی ،مجد میں بہت سارے کوگ تھے، یہ

ایک طربہ وی ایک میں اور میں ایک بوٹے میاں وعا ما نگ رہے تھے۔وہ عاجز بھی وہیں بیٹھا ہوا تھا، تو قریب میں ایک بوٹے میاں وعا ما نگ رہے تھے۔وہ سے میں استقرار استراقی استراکی ایک ایک ایک کردیا ۔ نامجمعہ خش

ہرے میاں کی دعا الیں تھی ، بس میں اپنی دعا مجلول گیا اور اس کی دعائے مجھے خوش کر دیا۔وہ پنجا لی میں بیٹھا دعاما تگ رہاتھا،اور دعاما تگتے ما تگتے کہتا ہے۔

''اے اللہ! میکوں کی واری جنت وج واژ ژویوی، اگاں آپ لگاوتسال'' کہاے اللہ! ایک مرتبہ جمعے جنت ٹی وافل ٹی ہونے دینا ، آگے خود بی مجرتار ہوں گا۔

# جنت كيول مانگيس؟

تواس لیے ہم جیسے عام آدی کوانڈرب العزت سے جنت ضرور ماتھی ہی ہے۔ رو رو کے ماتھی جا ہے۔ بھرنیت کیا ہو؟ پہنہ ہوکہ کھانے پینے کی چیزیں وہاں بہت ہلیں گا۔ نہیں نہیں! دیکھو! مہمانوں کے آنے پر گھر میں دوطرح کی خوشیاں ہوتی ہیں۔ ایک تو یچ خوش ہوتے ہیں۔ بچوں کی خوشی کیا ہوتی ہے کہ آج زروہ بچے گا، بلاؤ پے گا، مہمان جو آرہے ہیں، توان کو کھانے کی خوشی ہوتی ہے۔ اور گھر کے ہڑے بھی اس دن خوش ہوتے ہیں، تھران کو کھانے کی خوشی نہیں ہوتی، ان کومہمان سے ملا قات کی خوشی ہوتی ہے۔ تو ہم بھی جنت کو مانگیں گر بچوں کی طرح کھانے کی خوشی میں نہیں بلکہ اس ما لیب الملک کے دیدار کی تمنا میں۔ اللہ سے مانگیں اے اللہ! ہمیں بھی وہی جگے عطافر ما جہاں آپ کا دیدار ہوا کرتا ہے اور اس کے لیے پھر ہم خوب مجاہد و کریں، قربانی کریں

تا کہ اللہ رب العزت کے ہاں ہماری عباوت قبول ہوجائے۔ ہس لیے مومن کے لیے دنیا میں اللہ کے لیے کوئی بھی کام کرنا ، مجاہدہ کرنا ، سب آسان ہمجوب کے لیے سب مجھے قربان کرنا آسان ہوجاتا ہے تگر محبوب کی ملاقات ق جنت میں ہی جا کرہوگی۔

ELEPTRIC DE DE LES DE LA COMPANIE DE LES DE

موت دوست سے ملا قات کا ذریعہ ہے:

اس کیے روایت میں آتا ہے کہ ملک الموت جب ابراهیم علیہ اللہ کی روح کوتبض کرنے کے لیے بھیجا گیا ۔ کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے و حضرت ابراهیم مَالِیُلا نے جواب میں فرمایا:

هُلُّ دا یُت عَلِیلا یَقْبِضُ دُوْمَ خَلِیلهِ

''کیاتم نے کسی دوست کو دیکھا کہ وہ دوست کی روح کوتبن کر رہا ہو''
ملک الموت تیران ، چنانچہ اللہ رب العزت سے عرض کیا کہ رَبِّ کریم آپ کے خلیل تو بیغر ماتے ہیں ، تو رب کریم نے فرمایا کہ جا کران کو یہ کہدوو!

هُلُ دائیت عَلِیلاً یکٹر کا لِعَامَ حَلِیلهِ

" کیاتم نے کسی دوست کو دیکھا کہ وہ اپنے دوست کی ملا قات کا اٹکار رکرر ہا یہ''

لیحنی اس کواچھانہ بجور ہاہو،اب ابراہیم بجو گئے کہ داقعی جب میری روح قبض ہو گ تب مجھےاہیے پروردگار کی لقانصیب ہوگی فرمانے گئے: ملک الموت! ((عَجَلْ عَجَلْ))(ریخ الایران ۳۳۲/۱۱)

" بلدی کرمیری روح گربیش گرلے بچھا ہے اللہ سے ملاقات کرتی ہے "
اس کیے ہمارے اکابر موت کا انظار کرتے بھے اور جب ملک الموت کو دیکھتے تھے تو فرماتے بھے ہمارے اکابر موت کا انظار کرتے تھے اور جب ملک الموت کو دیکھتے تھے تو فرماتے تھے، کتنا اچھا مہمان آیا ، بیس تو بیس سال سے تمہارے انظار بیس تھا۔ بیس بیس سال سے انظار میں ہوتے تھے اس لیے حدیث پاک بیس آتا ہے۔ بیس بیس سال سے انظار میں ہوتے تھے اس لیے حدیث پاک بیس آتا ہے۔ وردوں آلموت المومن آلموت) (شعب الایمان، آم: ۱۰۲۰/۸)

3 what 333 (4) 333 (6) 21 iii ) 3

تخذيم ليے كراللہ تعالى سے الما قات شروع ، اس ليے ايك روايت بي فرمايا: ﴿ اَلْهُوتُ جَسْرٌ يُوْجِعِلُ الْعَبِيْبَ إِلَى الْعَبِيْبِ ﴾ (شرح العدور ، ارسم) كرموت ايك بل ہے جوايك دوست كو دوسرے دوست كے ساتھ ملا و تي ہے۔

اللہ رب العزت اپنی رحمت ہے جارے اوپر بھی الی مہریانی قرمائے کہ جارے لیے اس جگہ برجانا آسان فرمادے۔

#### ملاقات کے دوانداز:

جب بھی کوئی آدی ملا ہے تو ملاقات کے دوائداز ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے
دوست کا انداز، ایک ہوتا ہے دشمن کا انداز۔ دوست کے انداز کی مثال تو یہ کہ جیسے
خاوند باہر گیا ہوا تھا، ادرسال دوسال کے بعد نوکری سے دالیس اپنے ملک آیا اوراس
نے بیوی بچوں کوفون کر دیا کہ جس فلاں تاریخ کوآر ہا ہوں۔ اب بی خبر سنتے تی بیوی
تیار یوں میں لگ جاتی ہے۔ اس کے آنے سے پہلے کھر کی صفائیاں بچوں کو بھی تیار کر
دین ہے، کھانے بھی خوب بنادی ہی ہے، خود بھی تیار ہوجاتی ہے اور مہمان کا استقبال
ہوتا ہے، اس کے آنے برخوشی کا اظہار ہوتا ہے، یہ دوست کا ملنا۔

اورایک بوتا ہے وقیمن کا ملتا کہ آدی و کھے بتو اس کو ضعیدی آجائے۔ تو قیامت کے دن انسان اپنے پردردگار سے دو حالتوں میں ملے گا۔ جو ایمان والا ایمان کو سلامت کے رہ انسان اپنے کے ماشنے دوست بن کر پیش ہوگا اور جس نے اللہ رب اللہ کے سامنے دوست بن کر پیش ہوگا اور جس نے اللہ رب اللہ کا العزت کے حکموں کی نافر مانیاں کی ، ایمان سے محروم رہا ، وہ قیامت کے دن اللہ کا وقت بن کر پیش کیا جائے گا۔ جمیل میدوعا کرنی ہے کہ اللہ قیامت والے دن ، اپنے دوستوں کی فرست بھی شامل فرمادے۔

www.besturdubaaks.wordpress.com

MILE SESSECTION OF THE

#### جنت کے مزے:

بہر حال بہتی جب جن بی چلے جا کیں ہے و جنت کی عیب نعتیں ہوں گ۔
ان کی تنصیل میں یہ عابر نہیں بڑتا چا ہتا۔ وہاں کے مکان جیب ہوں ہے۔ پھر
عیب ہوں ہے ، کھاتے جیب ہوں ہے ، ہنتی وہاں پر خوب حرید میں ہوں ہے ۔ پھر
ایک وقت آ ہے گا کہ اللہ دب العزت جنتیوں سے ہم کلای فرما کیں ہے اور ہم کلای
میں اللہ تعالیٰ پوچیں ہے : اے میرے بندوا ہم خوش ہو؟ تو ہفتی ہتا کیں ہے کہ اے
اللہ! ہم ہوے خوش ہیں ، ہوے حرے میں ہیں ، آپ کی تعتیں ہیں اور حرے کررے
ہیں ۔ اور کہیں ہے کہ اللہ ہم آپ سے داختی ہیں ۔ اور جب بندے یہ کیں گے کہ اللہ
ہم آپ سے راضی ہیں ، اب روایت ہیں آ تا ہے : اللہ تعالیٰ فرما کیں ہے ، میرے
ہیں ۔ اور کہیں ہو کہ اور ہی ہیں ، اب روایت ہیں آ تا ہے : اللہ تعالیٰ فرما کیں ہے ، میرے
ہیں واضی ہیں ، اب روایت ہیں آتا ہے : اللہ تعالیٰ فرما کیں ہے ، میرے
ہیں واضی ہی ہم آپ سے خواجی ، اب علی کہی تم سے خواجیں ہوں گا۔ جب یہ
اطلان ہوگا تو جنتیوں کو انتاح وہ آئے گا کہ ہمارا پر وردگار ہم سے راضی
ہا وراب بھی بھی ہم سے خواجیس ہوگا تو جنتی اور حرے اڑا کیں گے۔

#### مزيدنعمت:

بالآخر جب خوب مزے اڑا کیں ہے ، سالوں گر رجا کیں ہے ، ہزاروں لاکھوں سال ۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے دوبارہ ہم کلای فرما کیں ہے ۔ میرے بندو اجتہیں پھو اور چاہیں ہے ۔ میرے بندو اجتہیں پھو اور چاہے وہ کہاں کے کہا ہے اللہ اسب پھوتو موجود ہے ، جوچاہیے ہیں وہ پورا ہوجا تا ہے ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما کیں ہے ، اچھا تم فرراا ہے علاسے رجوع کرد ۔ فرمدداری سے عرض کر رہا ہوں ، کم بین ہیں کھا ہے کہلوگ جہاں جہاں جدادا کرتے ہوں سے مرض کر رہا ہوں ، کم بین میں کھا ہے کہلوگ جہاں جو ادا کرتے ہوں سے اپنے علاقے کے ان علما کی طرف رجوع کریں سے اور ان کو کہیں سے کہ بی تم بین فرمایا ہے میا ہے کہ مال سے رجوع کروا اب ہم کیا کہیں؟ تو علااس وقت کیں سے کہ ہاں آپ

6 red 2000 0 2200 0 2200 0 2200 0 2200 0 2200 0 2200 0 2200 0 2200 0 2200 0 2200 0 2200 0 2200 0 2200 0 2200 0

س نوتین سب ل کئیں ایک نوت ابھی اور ہے وہ نہیں لمی۔ وہ کہیں گے کون می نوت؟ وہ کہیں مے کہ اللہ تعالی نے وعدہ قرمایا تھا:

﴿ لَهُمْ مَنَا يَشَاؤُونَ فِيهَا وَ لَدَيْنَا مَرِيدٌ ﴾ (سورة فَ:٢٥) كه جنت من ان كو لل كاجوده جاين كادران كومزيد بحى ملے كا-

مزیدے کیا مراد کہ ان کو اللہ رب العزت کا دیدار نفیب ہوگا اور ابھی تک تو دیدار نفیب نیس ہوا۔ اب جنتیوں کی توجہ ادھر جائے گی تو جنتی اللہ تعالی سے فریاد کرنے لگیں سے کہ اللہ اینا دیدار عطافر ما دیجیے۔ اے کریم آتا! میزیان گھر تو سارا دکھا دے اور خود ملاقات نہ کرے تو مہمان نوازی کا کیا لطف ہوا؟ آپ نے جنت دے دی، جنت دکھا دی، محرآپ نے اپنا دیدار تو نہیں کر وایا، اے اللہ! اپنے دیدار سے مشرف فرما دیجے، اینے دیدار سے جمیں عزت عطافر ما دیجیے۔

### د يدار البي كي تياري:

پر اللہ تعالیٰ فرما ئیں ہے: اچھاتم اس کے لیے تیاری کرو۔ ونیا میں لوگ جیسے شاوی کے لیے تیاری کرو۔ ونیا میں لوگ جیسے شاوی کے لیے تیاری کریں ہے۔ اور کیا ہوگی ؟ جنت میں ایک بازار ہوگا جوسن کا بازار کہلائے گا۔ بیدہ ہاں جا ئیں ہے اور وہمی وہاں بیدہ ہوگی اور جمال وہ ہمی کہ ہوگی اور اللہ اکر کم برا۔ تو جب من پند کا حسن وجمال طے ، گا تیاری کرلیس ہے ، تو پھر سب جنت عدن کی طرف چلیں ہے۔

جب دہاں پہنچیں محرتوا کی دریا ہوگا اس کے کناروں کے اور کرسیاں کی ہوں می، ان کرسیوں پر ان کو جیٹا یا جائے گا۔ فرشتے آئیں مجے اور ہر ہرجنتی کوریشم کی ایک پوشاک پہنا کیں مجے۔ آج و نیا میں جیسے گا دَن پہنا دیتے ہیں، ای طرح ہر ہر جنتی کو اللہ رب العزت کی طرف ہے ایک گا دکن ریشم کا پہنا یا جائے گا، پھر اس کے بعدسب کی دعوت ہوگی۔!ونیٰ جنتی کے سامنے ستر ہزار پلیٹوں بٹس کھانار کھا جائے گا، اونیٰ جنتی کے سامنے عورتوں کو جو پوشاک مطے گی، ہر پوشاک کے اندر سے ستر ہزار رنگ جھلک رہے ہوں گے۔ کیا وہ جگہ ہوگی ؟ کیا مزے ہوں گے؟

مجلسِ د پدار:

ديدارختم كيسے موگا؟

اب یہاں پرایک علی نکنہ حضرت اقدی تھانوی میں ہے فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا اور جنتی دیدار کریں مے تو بھر دیدار فتم کیسے ہوگا ؟ اگریہ کہیں کہ جنتی حک جائیں مے دیدار کر کرے اور بھرا ہے تکمروں کو آجا کیں مے تو یہ جنتیوں کے لیے باعی ندامت ہے کی جوب کی بھی ہے اور یہ تھک کر کسی اور طرف مشخول ہو
جا کیں تو عاش کے لیے باعی ندامت ہے۔ اور اگر کہیں کہ اللہ تعالی ویدار فتم کروا
دیں سے جبکہ جنتی کرنا چا ہیں سے ، فرماتے ہیں کہ اس میں ہے ، بخالت ہے۔ یہ تو بخیل
ہوتا ہے ، جیسے اگر ماں کا دود هو تھوڑا ہے ، بچہ رو ، بی رہا ہوتا ہے ، وہ بینے سے الگ کر
و بی ہے تو جنتی ویدار کرنا چا ہے ہیں ، اللہ تعالی ان کوالگ کروی تو اس بی بخالت کا
شہر ہے ۔ حضرت تھا نوی میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دیدار فتم کیسے ہوگا؟ اگر کہیں سے کہ
مومن و کھنا بند کردی تو یہ بھی مانے کی بات نہیں۔ ارسے اللہ کا دیدار کرنے والے ،
اللہ بھرنے والے ، وہ کیسے اس ویدار سے تھک سیس سے نہیں تھکیں ہے ، دیکھے نہیں۔
اللہ بھی طوائی کی وکان پر جاتی ہے طوائی ہمگا تا ہے۔ لیکن وہ دکان سے جاتی نہیں۔
ایک کمی طوائی کی وکان پر جاتی ہے طوائی ہمگا تا ہے۔ لیکن وہ دکان سے جاتی نہیں۔
میس ہرگز نہ خواہد رونت از دکان حلوائی

مومن اپنے رب کی زیارت سے کیے تھک جائے گا؟ کیے اس کا جی بحرسکتا ہے،
خرم من چھے ہے گا اور خداللہ تعالی اس مومن کوزبر دئی چھے ہٹا کیں گے۔ تو پھر دیدار
خرم کی بیہوگا؟ حضرت تھا نوی میٹھا نے فر مایا کہ اس کی صورت بیاب کی کہ اللہ تعالی
کی تجلیات و اطرح کی ہیں۔ ایک جمال والی تجلیات، ایک جلال والی تجلیات رتوجب
اللہ تعالی جاہیں کے بندے ویدار کریں تو جمال والی تجلیات ہیں تھے دیں گے، بندے
دیدار میں مگن رہیں گے اور جب جاہیں گے کہ اب تعویٰ اعتمار (ستا) لیس تو
جدال کی تجلیات ہجیں گے۔ تھوق اس و دنت پھر اپنے اپنے محروں میں آکر باتی
جیزوں میں معروف ہوجائے گی۔ یہ دو مختلف طرح کی تجلیات ہوں گی، ان کے
جیزوں میں معروف ہوجائے گی۔ یہ دو مختلف طرح کی تجلیات ہوں گی، ان کے
ذریعے سے اللہ کا دیدار ہوا کرے گا۔

المنظام (Section ) (Section ) (Section )

#### جنتيول كحسن ميں اضافه:

لئین جب اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا تو امام غزال میں خوالے میں کہ اس وقت نور
کی ایک آندھی چلے گی، جیسے آج کل مٹی کی آئدھی چلتی ہے تو آندھی جل بندوں کے
چروں پر بھی مٹی نظر آتی ہے، کپڑوں پر بھی مٹی نظر آتی ہے۔ تو جب بیلور کی آندھی چلے
گی توجیحے بھی جنتی ہوں مجے ان سب کے ادیر نور کی تہہ جم جائے گی۔ چروں پر نور کی
تہما دراس وجہ سے جنتیوں کے صن عمل اضاف ہوجائے گا۔

حسن جی اضافہ کتنا ہوگا؟ امام غزالی چینی نے بڑی بیاری بات ککھی۔ وہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب جنتی جنت جی جا کیں سے اور پہلی مرتبہ جنتی خلوق کو دیکھیں سے توا تناجران ہوں ہے کہ پانچ سوسال کلنی با عمد حکران کود کیکھتے رہیں ہے، وقت گزرنے کا پید بی بیس سے گا۔ پانچ سوسال جہوت ہوکرد کیکھتے رہیں ہے، اتناان کے حسن سے متاثر ہوں سے ۔ لیکن جب بھی جنتی اللہ رب العزت کا دیدار کر کے واپس لوجی ہے تو جنتی خلوق راپس آ کیں ہے تو جنتی خلوق بہر جور دخلان پانچ سوسال کھنی با عمد کران جنتیوں کے حسن کو دیکھتے رہ جا کیں ہے۔ بہر حکران جنتیوں کے حسن کو دیکھتے رہ جا کیں ہے۔ ایک بات سجھ میں آتی ہے کہ جب گھرکے خادم استے حسین ہوں تو گھرکے ما لک کے حسن جمال کا کیا عالم ہوگا؟ جب ٹوکروں کے اور پراللہ نے فرمادیا:

﴿ إِنَّا رَأَيْتُهُمْ حَسِبْتُهُمْ لُولُوا مَنْتُورًا ﴾ (سورة الدم:١١)

تو پھر گھر کے مالک کے حسن وجمال کا کیا عالم ہوگا؟ آج کل کے نوجوان ہس حور دقسور کے شوق ہیں خوب عہاد تیں کرتے ہیں۔ ہمئی بیرحوری جنت کی خاد ما کیں ہیں۔ جب خاد ما کیں اتناحسن و جمال رکھتی ہوں گی تو ایمان والی محورتیں جو جنت کی مالکہ بنیں گی، سوچیے ان کے حسن و جمال کا کیا عالم ہوگا؟ بیہ محی ہوسکتا ہے کہ گھر کی ماک خوبصورت ہواور مالکہ خوبصورت نہ ہو۔ بیتو کام کرنے والی ماسیاں ہیں، ان پر بی فریفتہ ہوئے پھرتے ہیں نبی علیہ السلام نے عائشہ صدیقہ کو قرمایا کہ جنتی عورت کو انتاحسن وجمال دیا جائے گا کہ حور عین بھی اس کے حسن وجمال پر جیرانی کا اظہار کرے گی۔اللہ اکبرکیبرا!

> مال کیا ہو گا تھلا ان کا تیری دید کے دن جن کا دل جوش میں آئے ہے تیری یاد کے ساتھ

یااللہ جن کا فقط تیرا تام من کر دل جوش میں آ جا تاہے، جب وہ تیرادیدار کررہے موں گے تو مجران کا کیا حال ہوگا۔

ديدار كراتب مين فرق:

اب بید دیدار پچھانوگوں کو زیادہ ہوگا ، پچھ کو کم ہوگا پچھاکو ایک مرتبہ ہوگا ، پچھاکو روزاندا کیک مرتبہ بعض کو دن میں و دمرتبہ چنا نچیر درح المعانی میں بیرمد پیٹ نقل کی گئ فریاتے ہیں:

﴿ إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَدْعُلُونَ عَلَى الْجَبَّارِ كُلَّ يَوْمِ مَرَّتَهُنِ ﴾ ( إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّارِ كُلَّ يَوْمِ مَرَّتَهُنِ ﴾ ( كَرْبُعُمال رَمْ:٣١٣٢٥)

و مرابل جنت دومرتبه الله رب العزت كا ديداد كريا كي مي مي<sup>6</sup>

جمعه کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار:

روایت بین آتا ہے کہ جنتی جس دفت بین نماز پڑھتے ہوں گے۔ جب وہ وفت ہوگا تو جنتے جنت کے درخت ہوں گے ان تمام درختوں کے پنوں بیں سے اللہ اکبر کی آواز آئی شروع ہوجائے گی۔ جنتی بھی اللہ اکبر کہیں گے ،حور وغلان سب اللہ اکبر کہیں کے ۔اس اللہ اکبر کی آواز ۔ یہ جنتی بہتیان لیس مے کہ ہاں اس دفت ہم کجر کی نماز پڑھا کر نے ہتے۔ ہم اس وفت ظہر کی نماز پڑھا کر تے ہتے ،عمر کی نماز پڑھا کرتے ہتے اور جب شام کا وقت ہوگا تو عرش کے پردے گرا دیے جا کیں ہے۔ اب پہۃ چل جائے گا کہ بھی اب رات کا وقت ہوگیا ہے۔ تو پھر فر ماتے ہیں کہ جب جعد کا دن آئے گا تو ہمت کا تو ہمت کا تو ہمت کا تو ہمت کا دن آئے گا تو ہمت کا تو ہمت کے دن جنتیوں کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا ، پہۃ چل جائے گا کہ اس دن جمعہ پڑھا کر نے تھے۔ فرماتے ہیں کہ جب عید کا دن ہوگا تو عید کے دن فرشتے اللہ رب العزت کی طرف سے ہر ہر جنتی کے لیے و بے ش بندا کی تحقید لا کمیں کے جو جنتی کو عطا کر دیا جائے گا۔ جنتیوں کو عید کی ما شاء اللہ اللہ اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ۔ آج کی کی طرف سے آئے گا کا وہ تو اللہ کی طرف سے آئے گا کا وہ تو اللہ کی طرف سے آئے گا کا وہ تو اللہ کی طرف سے آئے گا کا وہ تو اللہ کی طرف سے آئے گا کا وہ تو اللہ کی طرف سے آئے گا کا وہ تو اللہ کی طرف سے آئے گا کا وہ تو اللہ کی طرف سے آئے گا کا وہ تو اللہ کی طرف سے آئے گا کا وہ تو اللہ کی طرف سے آئے گا کا وہ تو اللہ کی طرف سے آئے گا کا وہ تو اللہ کی طرف سے آئے گا کا وہ تو اللہ کی طرف سے آئے گا کا وہ تو اللہ کی طرف سے آئے گا کا وہ تو اللہ کی کا خواج کی کا کا وہ تو اللہ کی کا خواج کی کا کا کا کی کا کا کی کے کا کا کے خواج کی کا کی کی کا کا کی کی کے کا خواج کی کا خواج کی کا خواج کی کا کی کا کی کی کا خواج کی کا خواج کی کا کا کی کی کی کا خواج کی کی کا خواج کی کی کا خواج کی کا کی کی کی کی کی کا کی کی کی کی کی کی کا کا کی کا کا کی کا کی کی کی کا کا کی کا کی کی کا کی کا کی کی کا کا کی کا کی کی کا کی کی کا کی کی کا کی کا کی کا کی کا کی کی کا کی کی کی کا کی کا کا کی کی کا کی کی کا کی کا کی کی کا کی کی کا کی کی کا کی ک

#### نابينا كوالثدنعالي كاويدار:

لیکن ایک بات ذراغورطلب ہے، ذراتوج فرمایئے! وہ ٹابیٹا جود نیاشی ٹا بیٹا پیدا ہوالیکن وہ اللہ کی رضا پر راضی رہا، صبر کیا، اس نے نیکی کی زندگی گر اری، میہ جب جنت میں جائے گا تو اس کو دن میں ایک مرتبر دیدارٹیس ہوگا بلکہ حضرت تھا نوی میشاندہ فرماتے ہیں اللہ کی جی ہر وقت اس پر پڑنے گی ادر میکٹکی با ندھ کرائے اللہ کا دیدارکرتا رہے گا۔ اللہ فرما کیں مے کہ میرا میدہ ہے جس نے دنیا میں کی غیر کوئیس دیکھا۔ آج میر اس کے سامنے حسن دیمال ہے، یہ جتنا جا ہے میر سے دیدار سے اپنی آئھوں کہنے ناکر لے۔

# غیرمحرم سے نظر ہٹانے والے کواللہ تعالیٰ کا دیدار:

بعض کتابوں میں نکھا ہے کہ اگر آ دی غیرمحرم کو دیکھنے پر قاور ہو تکر اللہ رب العزت کے ڈراورخوف کی وجہ ہے وہ غیرمحرم سے نظریں ہٹائے تو ہر مرتبہ نظر بچائے کے صدیقے اللّٰہ تعالٰی اس کو جنت میں ایک مرتبہ اپنے چیرے کا دیدار نصیب قرمامیں runder Carres (September 1997) @ 244

ے۔ آج فیرمرم سے نظر بچاہیے گردیکھے ، جنت یس کیا اس کا بدلہ ادر انعام نعیب موگا۔

### تمازى كيفيت كے مطابق الله تعالى كا ديدار:

يهال يرايك اور كلتے والى بات كه امام رباني حضرت مجدد الف فاني ويلين فرماتے ہیں کہ جنتیوں کو جواللہ کا ویدار نعیب ہوگاء اس کی کیفیت بھی مختلف ہوگی۔وہ کیسے؟ ووفرماتے ہیں کہ جونوگ ونیا میں جیسی نمازیں پڑھیں گے ولی ہی جنت میں الله تعالى سے ديدارى كيفيت موكى مثال كے طور يرجو صفورى كے ساتھ نماز يرميس مے ان کواللہ تعالیٰ کا دیدار بغیر کسی پروے ہے ہوگا اور جن کی نماز میں ادھرا دھر کے خیال آتے جاتے ہوں سے ان کواللہ کا دیدار تو ہوگا مکر اس دیدار کے وقت تورانی پروے درمیان میں مائل ہوتے جائیں گے۔اب ہم اللہ تعالی کا ویدار کیا کرنا ماہتے ہیں؟ بھی ابغیر نورانی پردول کے۔حضرت مولی مایا پر تو ستر ہزار پردول ہے بچلی ڈالی ٹی تھی ،ہم جاہتے ہیں کہ جنت میں نورانی پردے درمیان میں نہ ہوں۔ بھی! خاوندنے ولین کو دیکھا، اس نے پتلا کپڑا اور کرایا تو کیا مزہ؟ مزہ تو بھی ہے نا خاوند کے لیے کہ وہ بروے کو ہٹا لے۔ تو جنت بی جب الله تعالی کا دیدار ہوگا تو يردول كاكيا مطلب؟ أكرهم وأجع بين كهمين ايبا ديدار نعيب بوتو پر بمين آج نمازیں بھی الیں حضوری دانی پردھنی جا ہیل ۔

### قرب کی تمنا:

اس کے دعاکیں جب مآتشیں تو جنت میں اس کا قرب مانکا کریں۔ رابعہ بھریہ چھٹا کہ ہارے میں آتا ہے کہ کس نے کہا کہ اللہ آپ کو جنت میں گھر عطا فرمائے توجواب میں فرمانے کلی:

#### اَلْجَادُ ثُمَّةُ الدَّادُ "پہلے رِدوی بعد میں تعر"

یعنی اے اللہ اتو جنت ہیں اپنے ہروس ہیں گھر عطافر مادے۔ چنانچہ لی لی آسیہ فرعون کی اہلیہ، جب ایمان لے آئی، فرعون نے اپنے گھر سے نکال دیا۔ عورت کے لیے بید گھر ہوجا تا بہت ہواصد مدہوتا ہے۔ اس صدے ہیں لی لی آسیہ نے اللہ سے دعایا تکی: اے اللہ اس ملالم نے جھے گھرسے ہے گھر کر دیا، اے اللہ اس کے بدلے میں تو جنت ہیں جھے اپنے قرب ہیں گھر عطافر ما دے اللہ کو یہ ہات اتنی پیند آئی کہ رب کریم نے قرآن کا ایک حصہ بنالیا کہ اس نے بیدعا ماتی تھی۔

﴿ رَبِّ الْبِنِي لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ ﴾ (مورة القريم: ال) الله جنت بن البية بإول كالمحمر عطا فرماد الله الكركبيرا

### وبدارس محروم، بردامحروم:

جب الله تعالی کادیدار ہوگا ،جنتیوں کادیر جب ستی کاعالم ہوگا ۔

مستوں پہ الگلیاں نہ اٹھاؤ بہار میں
دیکھو تو ہوش بھی ہے کی ہوشیار میں

تو جب الله تعالی کا دیدار ہوگا تو دیکم و کہ ہوتی بھی ہے کی ہوشیار بیں ۔ تو سب جنون کی جائت بیں ہوں گے۔ اس وقت کیا الله رب العزت کے دیدار کے مزے ہوں گے اور واقعی جو الله کے دیدار سے محروم رہ گیا وہ بہت بڑا محروم ہے، بہت بڑا محروم ہے۔ حدیث پاک جس آتا ہے سیدہ هفعه ڈی کھیاام الموشین روایت فرماتی جس کہ نبی مالیتا ایک مرتبہ میرے ہاں تشریف لائے اور بیس والد کے گھر بیس تھی ۔ تو نبی علیدالسلام کمرے بیس و جس ساتھ تغیر گئے ۔ فرماتی جس کہ جس الی علیدالسلام کے ساتھ ایک بستر رسومی ، اچا مک جھے اسپے رضار کے اور پوک فی چیز محسوس ہوئی ، جس سے ہاتھ ایک بستر رسومی ، اچا مک جھے اسپے رضار کے اور پوک فی چیز محسوس ہوئی ، جس سے ہاتھ

لگایا تو پائی .... پی جیران کہ یہ پائی کہاں ہے آیا؟ کینے تکنیں کہ پی اٹھی آکھیں کے واد وہ کھولیں ویکھا کہ نی علیہ السلام کی مبارک آکھوں ہے آنسون بہدرہ سے اللہ کے آنسو چیرے دخساد پر آئے ہوئے ہے۔ تو چی اٹھ چیٹی ، چی نے کہا: اے اللہ کے بیارے نی اللہ کا میں میں اللہ کے خور مایا کہ دھسہ تم سن بیس دی ؟ چی شرحان کہ اللہ کے نی اللہ کا کہ اللہ کے کہ میرے ہمائی حمد سن اللہ اللہ کی کہ میرے ہمائی حمد اللہ اللہ اللہ کی کہ میرے ہمائی حمد اللہ اللہ اللہ اللہ کی میں تبھری نماز پڑھتے ہوئے انہوں اللہ ایس میر میں تبھری نماز پڑھتے ہوئے انہوں نے بیا تا بیت بڑھی :

﴿ كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِيهِمْ يَوْمَنِنِ لَمُحْجُودُونَ ﴾ (سورة الطنفين: ١٥) "اس دن وه لوك الله تعالى عن ياب من بول كي،"

ان کواللہ کا دیدار ٹیل ہو سکے گا۔ اللہ کے نی گاٹیڈ کے جب بیاآیت کی ، آٹھوں میں سے آنسول روال ہو گئے۔ واقعی اللہ کا دیدار تعییب نہ ہونا بیاتو بہت بوی محرومی ہے۔

#### ستاسودا:

اس نیے ہم اللہ تعالی سے دھا مائٹیں کہ اے رب کریم! ہمیں جند عطا فرما ویجے اس لیے کہ جس کو جنت ل گئی اس کو یقیقا آپ کا دیدار تعییب ہوگا۔اور اب اس کی خاطر جو بھی محنت کرنی پڑے، وہ محنت کرتے سے پیچے جیس بڑتا جا ہے۔ ونیا کی تھوڑی کی ڈیمگی میں کیا محنت سے جوہم کرلیتے ہیں۔ کہنے والے نے کہا:

> " تور پی ہو یا نار پیل رہنا ہر مجکہ ذکر یار پیل رہنا چھ جھوکے فزال کے ہی سبہ لو تھر بھیشہ بہار پیل رہنا

بیددنیا کی زندگی کے چندجھو کئے ہیں،ہم بیسبہ میں پھراس کے بعد ہمیشہ بہار میں رہیں گے۔اک لیےاللہ والوں کو یہاں کے مجاہرے، مجاہد نظر ہی تہیں آتے۔ دہ کہا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں:

> قیت خود ہر دو عالم گفتہ ای نرخ بالا کن کے ارزانی ہنوز

اے اللہ! آپ نے اپنے لطنے کی قیمت دو عالم کور کھ دیا کہ دنیا مافیہا سے تم نگامیں ہٹالو، فرمائے میں: اے اللہ! قیمت بڑھا دیجیے یہ تو بڑا ست سودا کررہے۔ آپ کے لیے تو ہم دونوں جہانوں کوچھوڑنے کے تیار میں اور دانعی بات ایس ہے مولا تا محمطی جو ہر میشنڈ نے جیبشعبر کہا، توجہ سے سنے فرمائے میں:

تم یوں بی سجھتا کہ قا میرے لیے ہے پہ غیب میں سامان بھا میرے لیے ہے پیغام ملا تھا جو حسین ابن علی کو خوش بوں کہ وہ پیغام قضا میرے لیے ہے بوں تو ابر فضا پہ فدا ہیں سبحی میکش حمر آج کی میکشور گھٹا میرے لیے ہے اللہ کے رہتے کی جو موت آئے مسیحا آسیر مہی ایک دوا میرے لیے ہے آسیط توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے فغا میرے لیے ہے

ا تنا کچھوے کرہمی اگر ہمیں اللہ رب العزت کا ویدارمل جائے تو یہ بہت سستا '' سوداے کتے والے کہا ۔

#### یمالِ چیر دادم یا قریدم محمد اللہ کہ ارزان خریدم

عشاق بلاحساب جنت مين:

اور پچولوگ ایسے ہول هم قیامت کے دن جنت کے دروازے پر پنچے ہوئے
ہوں مے ۔رضوان پوچیں مے: یا اللہ! یہ پچولوگ ہیں، جنت کے دروازے پر ہی پنج
مے ۔ اللہ تعالی فرمائیں مے، رضوان! یہ میرے عشاق ہیں، یہ دنیا ہی جینے ہی
میرے وصل کی تمناہی ہے ۔ ان کا را توں کا جا گنامیرے لیے، ان کی دن کی عبادتیں
میرے لیے، ان کی زندگی کی ایک ہی خواہش اور تمنائقی کہ انہیں میرا و پیرار نعیب ہو
جائے ۔ اس لیے میرے و پیرار کی تمناہی یہ جنت کے دروازے پر آپنج ۔ رضوان
جنت کے دروازے کو کھول وے، ان کو بغیر حساب تماب اندر داخل ہوئے دے۔
کیسے خوش نعیب لوگ ہول سے جن کو انلہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوگا۔

تو دنیا میں مینعت نبیس ال سکتی ، ہاں آخرت میں جنت کا وعدہ ہے اور اس کے لیے ہم یہاں تیاری کرلیں۔ ونیا میں لوگ کہتے ہیں کہ محبوب کو دیکھ کر ہماری کیفیت المجھی ہوجاتی ہے ..

ہر چند پیر خفتاں بس ناتواں شدم ہر گاہ نظر بردھتے تو کردن جوال شدم

تو پھر جواللہ رب العزب كا ديداركري سے ان كى كيفيت كيا ہوگى؟ اس كے ليے تو آپ آج يہال پنچ ہوئے ہيں \_كل تيامت كے دن كرسكيں كے، مير مے مولٰ تيرى تلاش ميں ہم تے بہت سفركر ليے .

میں کہاں کہاں نہ بیٹھا خیری دید کی طلب میں

-----www.besturdubooks.wordpress.com

الله مين و يكنا تو آپ كوچا بهنا تفا، تواب آپ كاچا بهنا تفا، رضا آپ كی چا بهنا تفا، مير مه مولی جدهرخوشبونظر آتی تقي مين ادهر كو بهاگ جا تا تفا، مير مه مولی رحمت فرما و يجيم يه يس اس جگدست خالی پاته مه ندلنا بيئة ، الله تعالی ارشا وفر مات بين:

> زیرگ پر بہار ہوتی ہے جب خدا پر شار ہوتی ہے اللہ براین زند گیوں کو قربان کردہ بجیما

> > الله تعالى بهي مشاق بين:

ہم اللہ ہے مجت کریں مے تو اللہ تعالی بھی ہم سے عبت فرما کیں ہے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں:

'' جان او امیرے جاہنے والوں کا شوق میری ملاقات کے لیے بڑھ کیا اور میں ان کی ملاقات کے لیے ،ان سے بھی زیادہ مشتاق ہوں''

اور جب محبوب محبت كرتے ہيں تو پھر تو بندے كا حال عى پكھ اور ہوتا ہے۔ حضرت مجدد الف ثانى محاليہ است كتوبات ميں فارى كا ايك شعر لكھتے ہيں، فرماتے ہيں ۔

عشق معثوقال نهال است و تغیز مشق عاشق یا دو معد طبل و تغیز عاشق عاشقان بدن لاخر کند عشق معشوقان بدن فریا کند

جومعثوقوں کا عشق ہوتا ہے وہ چھپا ہوا ہوتا ہے، وہ ظاہر نہیں ہونے دسیتہ کہ وہ مجھی محت کو جائے ہے۔ اور عاشق کا جو عشق ہوتا ہے وہ مجھی محت کو جائے ہیں ، اور محت تو پھر نعرے لگا تا ہے۔ اور عاشق کا کام ایسا ہوتا ہوتا ہے وہ تو خولوں کے ساتھ ہوتا ہے ، آئیں بحرتا ہے ، نعرے لگا تا ہے ، عاشق کا کام ایسا ہوتا ہے۔ اور جو عاشقوں کا عشق ہوتا ہے اس میں محت کا بدن لا غربوتا جا تا ہے ، سکرتا جاتا ہے ، بچارا ، سو کھتا جا تا ہے ، محبت میں ۔ اور جب محبوب کی سے مجت کرنے لگ جائے تو پھر عاشق کا وزن برد هنا شروع ہو جاتا ہے۔

### تيرى اك نگاه كى بات ہے:

تو بھی اہم اللہ سے محبت کرتے ہیں ، اللہ رب العزت ہم سے محبت فرما لے۔ بس برتمنا دل ہیں ہوکدا ہے مالک اہم ایسے بن جا کیں کہ آپ کو بہند آ جا کیں۔اے کریم پر دردگار!ایک مرتبداس جمع کومجت کی نظرے دیکھے لیجے ۔

> حیری اک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے

اے اللہ ایک نظر رحمت کی ڈال کیجے، آپ کی ایک نگاہ پر ہمارا کام ہے گا۔ خیس! آپ کی ٹیم نگاہ سے ہمارا کام بن جائے گا۔اک نظر تو فر ما دیجیے!ایک بزرگ متے ،کسی نے یو چھا کہ معزرے عید کب ہوگی؟ جواب میں فر مانے لگے:

بحب وید ہو گی ، تب عید ہو گی

ماتى ارداداللهمهاجركى فرمات ييس

Contine The Section of the Contine o

عید گاہ ہاں غریباں کوۓ تو انبساط حید دیدن روۓ تو صد بلال عید قربانت سمنم اے بلال حید یا ابردۓ تو

'' کہ ہم غریبوں کی عیدگاہ تو بس تیرا دیدار ہے۔ تو ہے تو دہاں جانا ہی ہماری عید گاہ ہے۔ عید کی خوشی کیا کہ آپ کے چبرے کو دیکھ لینے میں عید کے سو ہلال آپ پر قربان کردوں ، تیری تو ابر دمیرے لیے عید کا جاند بن جاتی ہے''

واتعی جو الله رب العزت سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، وہ الله رب العزت سے ایسے ٹوٹ کے پیار کرتے ہیں۔اللہ تعالی ممیں ابی تمی مبت حطا فرمائے۔منع سے شام تک ہروفت مدومیان رے کداے اللہ! کو فی عمل ہم ایبا کر جائیں کہ آپ کو پہند آ جائے۔ ہر کام سنت کے مطابق کرتے ہوئے ول میں بہتمنا ركيس كدا بالله! آب مبت كي أيك تظرفر ما ديجير السائلة! تهيس آب يهتد فر ما ليجيه! ميرے الله! آپ كى رحمت كى ايك تظربوجائے كى تو جارا بھى بيرايار ہوجائے كا\_ اب اس کے لیے اے اللہ اسم حاضر ہیں۔ اس کے لیے ہم عاج مسکینوں برمہریانی فرما کیجیے۔ ہم مجاہدوں کے قابل نہیں ہیں، امتحان کے قابل نہیں ہیں،اے اللہ! ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فریا دیجیے، نری کا معاملہ فریا دیجیے۔ اے میرے موٹی! جب آپ کی رحمت کی نظرانمتی ہے، فغیل بن عیاض جو پہنچ کو ڈاکوؤں کی سرواری ے نکال کر ولیوں کا سردار بنا دیتے ہیں۔رحت کی نظریز تی ہے، بشر مانی کو گلیوں میں شراب یے والے کواے اللہ! آپ نکال کرولیوں کی فہرست میں شامل فر ماویت ہیں۔ جب آپ کی رحمت کی نظر اٹھتی ہے، مالک بن دینار میں کا کے دنیا کی شراب چیزا کرا پی محبت کی شراب پلا ویتے ہیں۔میرے مولی ! جب آپ کی رحت کا پیر MILE SECTION OF THE PERSON OF

معاملہ ہے ہم جیسے عاجز مسکین ، آج آپ کے گھر ٹی عاضر ہیں ، آپ کے سمائے
دامن پھیلائے ہیٹے ہیں ، اپ عمل کو دیکھتے ہیں تو دل ٹیں ڈرلگ جاتا ہے ، آپ ک
رصت کو دیکھتے ہیں ، امیدلگ جاتی ہے۔ اے کریم آتا! ہم پر دحمت کی تظرفر ما دیجے!
اور ہماری اس حاضری کو تھول کر لیجے! اور ہمیں ہی اپنے چاہنے والوں کی فہرست ٹی
شامل فرما دیجے اور اے اللہ! قیامت کے دن ہم ایسے حال ٹی کھڑے ہوں کہ آپ
ہمیں دیکھ کرمسکرا تمیں اور ہم آپ کو دیکھ کرمسکرا تمیں اور آواز آگ:
جمیں دیکھ کرمسکرا تمیں اور ہم آپ کو دیکھ کرمسکرا تمیں اور آواز آگ:
خوریا آیتھا النفس الدو کھ کرمسکرا تمیں اور آواز آگ:
خاد ملی فی عہدی ہوگا ہے جو کہ کو کھی گئی ہوتا ہے کہ اور الحق کی دورہ القرید داختیں ا

وَ أَعِرُ مُقُولًا أَنِ الْعَبْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلَيِينَ







أَلْحَمُدُ لِلّهِ وَكَفَىٰ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِةِ الّذِيْنَ اصْطَفَىٰ امَّا بَعُد: فَأَعُوْدُ بِاللّهِ مِنَ الشَّمُطْنِ الرَّجِيْمِ ٥ بِسُمِ اللّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِمْمِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمُ ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَوَّلُنَا الدِّ كُرِّ وَ إِنَّا لَهٌ لَمَٰفِظُوْنَ ﴾ (الجربه) سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْمِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ٥ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ٥ وَالْحَمُّدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَلَيْمِيْنَ٥

اَلْلَهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ رَّعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكُ وَسَلِّمُ

حفاظت قرآن کی ذمه داری:

﴿ إِنَّا لَهُ مُنَ لَنَّ لَهُ اللَّهِ ثُمْ وَ إِنَّا لَهُ لَهُ فِيظُوْنَ ﴾ (الجر: ٩) " بيتك اس تفيحت تائي كوجم نے تن تازل كيا اور جم بن اس كى حفاظت كرنے والے ہيں۔"

اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی حفاظت کی خود ذمہ داری لی ہے۔

# ايك اشكال كاجواب:

ذبن میں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ بین آسانی کتابیں اور بھی ہیں تورات، انجیل ، زبور، وہ بھی تو آسانی کتابیں ایک ایک ایک ایک ہوا؟ انجیل ، زبور، وہ بھی تو آسانی کتابی کی ایک بین ان کے اندر تحریف ہوا؟ یہاں پر بینکلتہ بچھنے کی ضرورت ہے کہ جو پہلی تین ہیں وہ اللہ تعالی کی طرف ہے کتابی طفل میں بھیجی کئیں، وہ اللہ تعالی کا ایک طفل میں بھیجی کئیں، وہ اللہ تعالی کا ایک پیغام تھا۔ اللہ تعالی ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود نہیں لی۔ قرآن مجید کے بیم

بارے بیں کہا گیا کہ بیصرف پیغا منیں ہے بلکہ بیاللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ ((قَبَرَكُ بِالْقُرْ آن فَإِلَّهُ كَلَامُ اللّٰهِ)) ( كنزانعال، رَمْ:۲۳۱۳) '' قرآن سے برکمت حاصل کرو، بے شک بیاللہ تعالیٰ کا کلام ہے''

نی علیہ السلام نے فر مایا کرتم قرآن مجیدے برکت یا وَاس کیے کہ میانشد کا کلام ہے۔اباس کو یوں مجھیں ایک ہوتا ہے کہ کوئی آ دمی آپ کوخط لکھے،اس عمر محبت کا اظبار ہوتا ہے، پیغام ل جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ وہ آپ سے ٹیلی فون پر بات كرے اور آپ اس كى آواز كوشى راب آپ اس كے ليج كو بھى سنيں سے ،اس كى كرم جوشی دیکھیں ہے،اس کا انداز ملاحظہ کریں ہے۔تو خط میں لکھ کریا ہے اور ہوتا ہے اور شکی فون سے بات کرنا کچھاور ہے۔ توجو پہلی تمن کتابیں تھیں ان کی حیثیت كموب كي ما نندتني ، خطا آسميا ، رقعه آسميا ، كمّاب آسمي \_ جب كه قر آن ياك ميالله تعالى كا كلام بـ الله تعالى في كلام فرايا، جرئيل عليه السلام في التي المالية الماليم پنچایا۔ اب دیکھیں کہ ہم جب انزنید کے اور کس سے مفتکو کر رہے ہوتے ہیں ، حالاتکہ وہ بندر ہم سے ہزاروں میل دور بیٹھا ہوتا ہے تو جاری آواز الیکٹریکل تختل میں Convert (تهدیل) بوکراتی مسافت طے کرلیتی ہے اور وہاں جا کر ووباره آواز میں تبدیل موجاتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام پر جب بیکام نازل ہوتا تھا توای طرح مینج کی شکل میں آیا کرتا تھا۔

## نزول وي كاحقيقت:

چنا نچہ نی علیہ السلام نے ارشاد فر ما یا کہ جھے جب وتی اتر تی تھی سلسلۃ الجرس کی صورت جیسے دور سے تھنٹی بیجنے کی آ واز آ رہی ہوتی ہے، پول محسوس ہوتا تھا۔ اب تھنٹی بیجنے میں ایک تو بید کہ انسان کو جب دور سے تھنٹی بیجنے کی آ واز آ ئے تو سست کا تعین کرنا مشکل ہوتا ہے، مشرق سے ہے یا مغرب سے، کدھر سے ہے۔ یعنی

www.besturdubooks.wordbress.com

ہمہ جہت وہ پیغام ہوتا ہے ،تو یہ پیغام چلنا تھا،اس کی ڈائز یکشن کالتین کرنامشکل تھا، یہ ہرڈ ائز یکشن سنے پیغام رسیو ہوتا تھا۔

دوسرا بیدکہ یہ جو تھنگی ہوتی ہے یہ Periodic Wave کی طرح بھی ہے، پھر رکتی ہے، پھر بھتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج کل جینے Messages ہیں وہ اس طرح Messages (پیغامات) پیکٹ کی حیثیت میں جارہے ہوتے ہیں۔اللہ تعالیٰ کی طرف سے کویا میہ پیغام چانا تھا، کہاں پر؟ نبی گالگانی کے قلب مبارک پر۔ کی طرف سے کویا میہ پیغام چانا تھا، کہاں پر؟ نبی گالگانی کے قلب مبارک پر۔

﴿ نُرِّلُ عَلَى تَلْمِكَ ﴾ "ياَپ كول پارتاتا"

اورانسان کا دل انٹیٹا ہے، بیاس آسانی پیٹا م کووصول کرنے کی ملاحیت رکھتا ہے۔اگر کسی کے انٹینا کی بیٹری عی ڈسچارج ہوجائے تو دوتو ایسے ہے جیسے بیل فون کی بیٹری فلیٹ مو کئ ۔ کال کرنے والے کرتے رہیں اس نے کوئی رسیانس بی نیس و بیا۔ لیکن اگر بیٹری ٹھیک ہوتو جوکوئی کال کرے گا تو کال رسیو ہوگی۔ بالکل ای طرح انسان اپنے دل کے انٹینا کے ذریعے یہ پیغا مرسیو کرسکتا ہے۔ کفر کی دنیا یا نچے حواس کو حتلیم کرتی ہے اور جہال پینس جاتی ہے وہاں کہتی ہے کہ چیٹی حس نے بتایا کہ پکھ مونے والا ہے۔ وہ جو پر بیٹان موکرچھٹی حس کا نام <u>نیتے</u> ہیں وہ اصل بیں انسان کا قلب ہے۔ بہ چھٹی <sup>ح</sup>س ہے بندے کی ۔ بیانسان کو بتا دینا ہے اب سی ہو ہونے والا ہے، کوئی خطرہ ہے۔ تو کفر کی و نیا میں مجبور آیہ مانا جا تا ہے، ہم اس کو با ضابطہ ایک حس مائع ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ البام یا وی واللہ کی طرف سے بندے کے ول میں آتی ہے۔ تو دل ایک حس ہے اور یہ باتی حسول سے زیادہ بہتر حس ہے۔ اس کے ذریعے ے انسان اللہ رب العزت کے پیغام کو وصول کرسکتا ہے۔ چنا نچہ نبی علیہ السلام پر جب بدوی اترتی تھی تو بیآ ب کے ذہن میں نتش ہو جاتی تھی اور تعش ہونے کے بعد

### قرآن کی حفاظت کرنے والی نوج:

اب دیکھیں اگر کوئی ہا دشاہ ہے کمٹنٹ کرے کہ ملک کی حفاظت کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، میں بیزہ مدداری قبول کرتا ہوں تو خود تو نہیں جا کرچاروں طرف پہرا دے سکتا۔ اس کے لیے وہ ایک نوج تیار کرتا ہے، فوجی کاسٹیٹس اچھا ہوتا ہے، ہنخو ابیل اچھی ہوتی جیں ، فذا اچھی ہوتی ہے ، چین چین کرلوگ فوج میں رکھے جاتے ہیں ۔ ایسے لوگ جن کا آئی کیواچھا ہو، پر سلیلٹی اچھی ہو، حاضر وہاغ ہو، اچھی تعلیم ہو، اچھا فیملی میں کراؤنڈ ہوان کورکھا جاتا ہے۔ اور پھران کواس کام پرلگا یا جاتا ہے کہ تی آب ملک کی سرحدوں کی حفاظت کریں ۔ تو حفاظت تو فوج کرتی ہے تگر یا دشاہ کہتا ہے کہ دیکھو میں نے اس کے ذریعے سے اسپنے اس کام کوکرد کھا یا۔

ای طرح اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ اس کی حفاظت کی ذ سدداری بھی ہمارے او پر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیکام یوں کیا کہ اپنے بندوں شمں سے پچھا بیے بندے چنے جن کے دلوں میں قرآن مجید کی محبت ڈال دی ، اپنی محبت ڈال دی۔ اب ان سکے اندرایک چاہت ہوتی ہے ، ایک شوق ہوتا ہے کہ میں قرآن پاک کا حافظ بنوں۔ کسی کا دل چاہتا ہے میں بیٹے کو حافظ بنا ڈل ، کسی کا دل جا ہتا ہے کہ میں جنی کو حافظ بتا دُل ، بیخواہش THE CONTRACT OF THE CONTRACT O

دل میں پیدا ہو جانا، یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ چنانچہ کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو حافظ بناتے ہیں اور کتنے لوگ ہیں جوخود حافظ بن مکئے۔

## فونوگرا فک میموری:

پھراللّٰد تعالیٰ ان کوفو ٹو گرا فک میموری بھی دے دیتا ہے ، چنانچہ دوقر آن مجید کو یاد کر لیتے ہیں۔ بیقر آن مجید کا یاد ہو جانا ایک مجزہ ہے۔ جتنا قرآن مجید کا والیم ہے ا تنی اگر دنیا کی کسی زبان کی کتاب ہوتو اس کتاب کوکوئی بندہ یا دنییں کرسکتا۔ بلکہ عام طور یرویکوہا گیا کہ آپ اگرایک دفعہ کماب کو پڑھیں تو Enterest (دلچیں) رہے گا۔ دوسری وفعد رومیں Enterest (ولچسی ) کم جو جائے گا۔ تیسری دفعہ اور کم ، عار بارنج و فعد کے بعد کتاب و کیمنے کو دل نہیں کرے گا۔ قرآن مجید کا معاملہ اور ہے، اسے ایک دفعہ پڑھیں دل متوجہ ہوتا ہے ، دوسری دفعہ پڑھیں اور زیاد ومتوجہ ہوتا ہے ، تیسری دفعہ اور زیادہ، بتنا زیادہ انسان قر آن مجید کی حلادت کرتا ہے اتنا قر آن مجید کے ساتھ اس کی Attachement (تعنق) بڑھتی پہلی جاتی ہے۔ ساری زندگی اس کو پڑھتے رہے ہیں،اس کی لذت بڑھتی رہتی ہے کم نہیں، ہوتی۔ جیسے بیاسا بندہ سخت كرى كي موسم مي شندا ياني ملي تو كتف شوق سے بايتا ب؟ بالكل اى طرح قرآن مجید ہے محبت رکھنے والا بندہ اللہ تعالیٰ کے اس قرآن کو ای شوق کے ساتھ پڑھتا ہے۔عمریں گزر جاتی ہیں ول نہیں بھرتا، زند گیاں ختم ہو جاتی ہیں قرآن مجید کی وه لذت ختم نہیں ہوتی ، جب دیکھوا یک ٹی لذت ہوتی ہے، ایک نیاسر وربوتا ہے۔

### دس بندول کی شفاعت کاحق:

تو الله رب العزت في اس كى حفاظت اين بندول سے لى - اس ملي مي جو

قرآن مجید کے حافظ بندے ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہوئے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے ہوئے ہیں، بیسے فوتی Selected (چنا ہوا) بندہ ہوتا ہے ہیمی اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں، ان کواللہ نے چن لیا ہوتا ہے۔ اس لیے قیار سیاللہ تعالیٰ کے چنیدا بندے ہوئے ہیں، ان کواللہ نے چن لیا ہوتا ہے۔ اس لیے قیامت کے دن ان کے واللہ بن کے سروں پر فور کے تاج رکھے جا کی گے اور ان حافظوں کو کہا جائے گا کہ کم از کم دی بند دل کو جن پر جہنم واجب ہو چکی شفاعت کریں اور ان کو اینے ساتھ لے کر جند میں جا کیں گے۔

### شفاعت کن لوگوں کے لیے ہوگی؟

لبنرا تیامت کے دن وہ تمام لوگ جواس بیچ کو Discourage (حوصلوطنی) کرتے تنے وہ اپنے آپ کو اس کی شفاعت کے تن سے محروم کرلیس مے۔ بیچ کی شفاعت ان گناہ گاروں کے بارے میں ہوگی جو بیچ کوسپورٹ کرتے تھے ، اس کے لیے دعا کیں کرتے ہے ،اس کوکہا کرتے ہے ،تم اچھا کا م کررہے ہو۔ان بیں ہے اگر
کوئی بندے چہنم میں جانے دالے ہوں گے ، یہ بچہان کی شفاعت کر کے ان کو جنت
میں لے جائے گا۔اس لیے جب بھی دیکھیں کہ کوئی بچہ جافظ بن رہاہے ، ہمیشہاس کی
سپورٹ کریں کہ بھٹی! میں ایک کا م نہیں کررہا تو میں کوئی خیر کا کلمہ تو کہد دوں۔
میں کم اذکم یہ تو کہ سکتا ہوں کہ بیچے تم بہت اچھا کام کرد ہے ہو، الڈ تمہیں خوش رکھے ،
اللہ تمہیں سلامت رکھے۔اللہ تمہارے لیے آسانی کرے ۔ دو بول بوئیں ہے ، بیچ کا
ول خوش ہوجائے گا۔

توایک تو سیاصول بنالیس کہ ہمیشہ جب بھی ہت چلے کہ کوئی بچہ حافظ بن رہاہے،
کوئی بچی حافظ بن رہی ہے، ہمیشہ اس کو مارل سپورٹ کریں۔ کیا ہت ہمارا بچی عمل
قیامت کے دن ہماری بخشش کا سبب بن جائے۔ یا وہ لوگ جو حفظ کے مدارس کے
ساتھ تعاون کر رہے ہوتے ہیں، کاروباری لوگ ہوتے ہیں، تا جرلوگ ہوتے ہیں،
اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہوتا ہے اور وہ اسپنے اس مال کے ذریعے ایسے مدارس کو چلانے
میں مددگار ہوتے ہیں۔ یہ یقیناً وہ لوگ ہوں گے جن کے لیے تیامت کے دن قرآن
یاک کی شفاعت ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی ان کے او پر رحمت کی نظر ہوگی۔

### ڈیٹامحفوظ کرنے کے دوطریقے:

عام طور پردیکھا ہے کہ آج کمپیوٹر پر کوئی کام کیا جائے تو اس کو کھنوظ کرنے ہے دو طریقے جیں۔الیک ہوتی ہے ہار ڈکا کی اور ایک ہوتی ہے سونٹ کا بی۔ ہارڈ کا پی تو یہ ہوئی کہ آپ نے کمپیوٹر پر کوئی فائل لکھی پھر پرنٹر سے اس کو پرنٹ کرکے فائل جس کا تقر لگا کے رکھ لیا ، یہ ہارڈ کا بی کہلاتی ہے۔اور سوقٹ کا بی بید ہوتی ہے کہ آپ نے جو کام کیا اس کو آپ نے ہارڈ ڈسک کے اندریایاس ڈی کے اندرٹر انسفر کر ویا ، بیسونٹ کا بی بن سمی ۔ تو عام طور پرڈیٹا کو دوطرح ہے محفوظ کیا جاتا ہے۔ الاستران (SES) (D) ماستران (SES) (O)

الله تعالیٰ کی شان ویکھیں کہ الله رب العزت نے مجی چودہ سوسال پہلے سے بی قرآن مجید کودو طرح سے محفوظ کروایا۔ ایک قرآن مجید کی ہارڈ کا بی اورایک سافٹ کا بی۔

قرآن پاک کی سوفٹ کا پیز

چنا مچی آپ اُلگانگا کا قلب مبارک قرآن مجید کی سوفٹ کا پی تھی اور امت میں محابہ کرام نے جو قرآن مجید کو حفظ کیا ، حافظوں کے ول اور حافظات کے دل اللہ تعالی کے قرآن کی سوفٹ کا پی ہیں۔ بید ڈسکس ہیں ، بیری ڈیز ہیں جن کے او پر اللہ کا کلام محفوظ ہوتا ہے۔ بید چلتے بھرتے جہاں جا جے ہیں کھڑے ہوکر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ باشاء اللہ اڈیٹا Retrieve ( کلام ) ہوجا تا ہے۔ اللہ کی بیشان ہوتی ہے۔

#### محابه كرام كاشوق قرآن:

چنانچہ نی طابی قرآن مجید کے سب سے پہلے حافظ تھے۔ گرمخابہ کرام چھائی نے بھی حفظ کیا۔ سمابہ کرام چھائی میں سے بہت ی تعدادالی تھی جنہوں نے قرآن مجید کو کمل حفظ کیا ادر کچھ حصہ تو سب سمابہ کو یاد تھا۔ اس کیے وہ رات کی تنہائیوں میں قرآن مجید کو ہڑھا کرتے تھے۔ انہیں حروآتا تھا، لطف آتا تھا۔

﴿ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أَنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى اَعْيَنَهُمْ تَفِيعُنَّ مِنَ الدَّمُعِ مِنَ الدَّمُعِ مِ

قرآن سفتے تنے آتھوں سے آنسو نگلتے تنے ، یہ قرآن ان کے دلوں کو گد گداد بتا تھا۔ان کے دل کے تاریخ بیٹر دیتا تھا۔ان کا دل جا بہتا تھا کہ ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہی رہیں۔ جیسے بچے کے منہ سے فیڈ رنکالیس تو اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ روتا ہے، جمنجعلا تا ہے ، جلاتا ہے، کیوں فیڈ رنکالا؟ ایسے ہی ان کا دل نہیں جا بتا تھا کہ ہم قرآن پڑھتا روک دیں یا چھوڑ دیں۔ چٹا نچہ تیرلگ رہے ہیں ،سورۃ کہف پڑھ دہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مجھے اگر فرض منصی میں کی کوخوف نہ ہوتا میں تیروں پہ تیرتو کھا تار ہتا سور ہ کہف کوئمل پڑھے بغیر سلام نہ چھیرتا۔اتنا ان کومز ہ اور لطف آتا تھا۔

چنانچ سی ایر کرام میں قرآن مجید کے تفاظ موجود ہے۔ زید بن ثابت بڑائیڈ حافظ ہے، ابی بن کعب بڑائیڈ حافظ ہے۔ کیے حافظ ہے؟ سمان اللہ ایک مرتبہ بیٹے قرآن پڑھ در ہے ہے۔ نبی ملیلہ لڑائی مرتبہ بیٹے قرآن پڑھ در ہے ہے۔ نبی ملیلہ لڑائی مرتبہ بیٹے قرآن پڑھو! اے لئے تو یہ خاموش ہوگئے۔ نبی ملیہ السلام نے فرمایا: ابی بن کعب بڑائیڈ قرآن پڑھو! اے اللہ کے مجوب کا ٹیڈ ٹا پرقرآن پاک آب پر اتارا گیا، میں آپ کے سامنے پڑھوں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بال پڑھو! تو ان کو اور اسلام نے فرمایا کہ بال پڑھو! تو ان کو اور اسلام کو اشارہ ہوا کہ جیسے اللہ تھا کی طرف سے نبی علیہ السلام کو اشارہ ہوا ہے۔ تو جیسے بی انہیں محسوس ہوا تو انہوں نے آگے سے پو جھا: اے اللہ نبی کا ٹیڈیلؤ

﴿ اللَّهُ سَمَّانِي ﴾

كياالله في ميرانام في الركباب؟

توتى عليدالسلام ففرمايان

((لَعَمْ اللَّهُ سَمَّاك ))(اغارى أَمْ ٢٥٤٨)

الله بإن الله تعالى في تمبيارا نام كركها

کہ این کعب سے کہو کہ قرآن سنائے۔مجبوب آپ بھی سنیں گے اور میں پر دردگار بھی سنوں گا۔ کیساوہ قرآن پڑھتے ہوں گے!

امی حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوٹیا گائے والی مغلبہ گانا گائی ہے قرطفظ شوق ہے لوگ اس کے گانے کو سنتے ہیں ، اس سے زیادہ توجہ اور محبت کے ساتھ اللہ رب العزاے اپنے قرآن پڑھنے والے بندے کا قرآن میں رہے ہوتے ہیں ۔

فرشتون كاشوق تلاوت

جب حافظ قرآن برُحتا ہے ،تو فر ختے اس کی طرف دوڑ کے آئتے ہیں۔حضرت

المنابع المنظمة المنظمة

جبرئىل عَلِيُظْ الْمَالُهُ فَرَشْتُول مِن سے وہ استی ہیں جن کوقر آن مجید پڑھنے کی اللہ تعالیٰ نے سعادت عطافر مال ۔ باقی فرشنے قرآن پڑھ نہیں سکتے ہے فقط انسانوں کی حلاوت من سکتے ہیں ۔ اس لیے کہ ایک بندہ جوخود پڑھ نہسکتا ہوتو جب اسے سنتا ہے تو اس کوزیاوہ لذت محسوس ہوتی ہے۔

چنانچ جیسے بی کوئی قرآن مجید پر صنا شروع کرتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کے ادپر آتے ہیں جی کہ اس کے اوپر تا تنا بندھ جاتا ہے، آسان تک ان کا سلسلہ لگ جاتا ہے۔ اللہ کا کلام سفنے کے لیے آجاتے ہیں، حی کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ قریب ہوتے ہوتے اس حافظ قرآن کے استے قریب آجاتے ہیں کہ اس کے لیوں پر منہ پر برکت کے لیے اپنا منہ دکھ دیتے ہیں۔ یعنی فرشتے ہی اس کے منہ کو ہوے برمنہ پر برکت کے لیے اپنا منہ دکھ دیتے ہیں۔ یعنی فرشتے ہی اس کے منہ کو ہوے دیتے ہیں کہ اس منہ کو ہوے دیتے ہیں کہ اس منہ سے قرآن نگل دیا ہے۔ اللہ کا کلام نگل دیا ہے۔

چنانچ آیک صحابی دلائیڈ اپنے گھر میں قرآن پڑھ رہے ہیں، چھوٹا سامحن ہے،

ہار پائی ہے، بیٹا لینا ہوا ہے، قریب گھوڑا بندھا ہو، ہے، طبیعت کیل رہی ہے، دل

ہارتا ہے کہ ذرا میں بلند آواز میں جرسے قرآن پڑھوں لیکن جب یہ ذرا جرسے

قرآن پڑھنے ہیں، تو گھوڑا برکتا ہے اور یہ ڈرتے ہیں کہ کہیں بیر میں ہی کونتھان

شہ پادے ، لات ہی نہ مار دے بچ کوتو یہ آہتہ پڑھتے ہیں، پھر طبیعت مجلتی ہے،

پھراو نچا پڑھتے ہیں پھر گھوڑا بدکتا ہے، پھر آہتہ پڑھتے ہیں، کھر طبیعت مجلتی ہے،

کاروائی میں گڑر گئی۔ جسبہ انھوں نے سلام پھیراتو آسان کی طرف دیکھا تو آہیں پھیر

روشنیاں نظر آئیں جوان کے سرسے دور چیجے آسانوں کی طرف واپس جاری تھی۔

ان روشنیوں کود بلیے کر چران ہوئے ، شنج نبی علیہ السلام کی قدمت میں حاضر ہو کر عرض

ان روشنیوں کود بلیے کر چران ہوئے ، شنج نبی علیہ السلام کی قدمت میں حاضر ہو کر عرض

کیانا ہے اللہ کے بیار ہے جبوب مالٹی خارات میر سے ساتھ یہ محالمہ پیش آیا تو نبی علیہ
السلام نے فر مایا: جن کوتم نے روشنیوں کی شکل میں و یکھا وہ اللہ تعالی کو فرشیت ہے ،

ي نلوانزي (TSXXXXXX والناسيانزي (ال

تمہارا قرآن سننے کے لیے آسان سے اتر آئے تھے۔ اگریم قرآن پڑھتے رہتے آج مدینہ کے لوگ اپنی آٹھول سے فرشتوں کو دیکھے لیتے ۔ تو بیقرآن مجیدالی نعمت ہے'' اللہ اکبر''

### امام عاصم میشد کے مندکی خوشبو:

قرآن جمید کے ایک قاری گزرے ہیں امام عاصم میں ان کے مندے بہت خوشوہ آئی تھی۔ خوشوہ آئی تھی۔ موشوہ آئی تھی۔ میں وقت ہوگی جوان کے مزرے آئی تھی۔ میں لوگ بڑے ان کی حرات آئی تھی۔ میں لوگ بڑے ان کی حرات آئی تھی۔ میں لوگ بڑے جران ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے کہا: حضرت آئی بندہ حیران ہوتا ہے۔ فوشیو مند ہیں نہیں آئی ، بندہ حیران ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا : گر انہوں نے کہا : گر حضرت اتنی خوشیو کیے آئی ہے؟ فرمایا کہ ایک مرتبہ مجھے خواب ہیں نبی علیدالسلام کی زیارت نصیب ہوئی تو نبی علیدالسلام نے فرمایا کہ عاصم تم قرآن اتنا شوق سے پڑھے دوار میں نبی علیدالسلام کی دور زندگی اسی میں لگا دی ہے، آئی شرتبار لے لیوں کو بوسد دوں خواب میں نبی علیدالسلام نے فرمایا کہ عاصم تم قرآن اتنا شوق سے پڑھے میں نبی علیدالسلام نے فرمایا کہ عاصم تم قرآن اتنا شوق سے پڑھے میں نبی علیدالسلام نبی ایک تا ہوں کو بوسد دوں خواب میں نبی علیدی ہوں تر نبی کی ایک کو بوسد دوں خواب میں نبی علیدی ہوں تر نبی کی دیا ہے۔

# حفرت عمر والثينة كا فوج كوتكم:

یاللہ کا کلام ہے، اس کی سافٹ کا پیزتمام حفاظ ہیں، مرد ہوں یا عورتیں ہوں،
ہوں یا پچیاں ہوں، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو دلوں کے اندر محفوظ کر
لیا۔ تو بیقر آن مجید کامبحرہ ہے کہ اس کو یا دکر لینا بھی اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا۔ اس
لیے سید ناعمر بن خطاب ڈاٹٹوئن نے ستفل ایک آرڈر دیا تھا اپنے ایک امیر لشکر کوکہ جب
تہاری ایکٹیوٹی ذرا سا Slo ( کم ) ہوجا کیں بعثی معمول پرآ جا کیں تو تم اپنے نو جیوں
کو کہوکہ وہ اللہ کے کلام کو یا دکریں۔ چنانچے ہزاروں محابداس آرڈر کے بعد بورے

قر آن مجید کے حافظ ہے۔ تو بیسلسلہ و ہاں ہے آگے چلا ، پھر تا ابھین ہے ، تیج تا بعین ہے ، بیسلسلہ اوپر والوں ہے بیچے چتا چلا آیا ، آج بھی شاگر دایے استاد وں سے قر آن مجید حفظ کررہے ہیں اور پوری دنیا میں انحمد للّٰد لاکھوں کی تعداد میں حفاظ موجود ہیں۔

### بچول کی مدت حفظ:

عام طور پر ایک بچه دو سال سے تبین سال کی مدت میں قرآن مجید حفظ کر لیمتا ہے۔Average (متوسط) بچہا تنا تا تکم نیمتا ہے۔ اگر اچھا تا تکم دیے شوق و ذوق ہو تو کوئی دوسال میں کر لیمتا ہے کوئی تبین سال میں کر لیمتا ہے ، کوئی دو ہے بھی کم میں کر لیمتا ہے۔ ایسے بھی ہے جوتے ہیں جوؤیز ھسال میں حافظ بین جاتے ہیں، پچھا کیک سال میں حافظ بین جاتے ہیں۔ دو ہے بھی ہوتے ہیں جو ایک سال سے بھی کم میں حافظ بین جاتے ہیں۔

#### سات مبيني ميں حفظ:

چنا نچہ ہمارے بچوں کے جامعہ شن واخلہ لینے کے لیے ایک لڑی آئی اور وہ وُٹی ایم اے کیا ہوا تھا۔
وُٹی ایم اے تھی۔ ایم اے بغرافیہ اورایم اے کیا گیرائی، وُٹی ایم اے کیا ہوا تھا۔
کہنے تکی کہ جافظ بنتا ہے تو جومنظر تھی انہوں نے ان سے کہا: حفظ کی بچیاں تو چھوٹی عمر
کی ہوتی ہیں۔ آپ اکیلی ہوئی عمر کی بڑی جیب محسوس کردگی تو بہتر یہ ہے کہ آپ
بخاری شریف پڑھنے والی جوعالمات فاطلات کی کلائی ہے، اس میں واخلہ لیں۔ وہ
کہنے گئی کہ تی میں بعد میں واخلہ لے اول گی۔ ول میں حفظ کا بہت شوق ہے میں پہلے
حافظ بنتا جا ہتی ہوں۔ اس کے شوق کود کی کرانہوں نے واخلہ وے ویار سات مہینے گزرے
حافظ بنتا جا ہتی ہوں۔ اس کے شوق کود کی کرانہوں نے واخلہ وے ویار سات مہینے گزرے

اوراس نے قرآن مجید کو کمل حفظ کرلیا ہے۔اللہ کی شان سات مہینے سے بھی کم میں واقعات موجود ہیں۔ بعضول نے چارمہینے میں کرلیاء بعضول نے تین مہینے میں بھی کر لیا۔

#### ايك مهيني ميل حفظ:

حضرت مولانا قاسم نانوتوی و کفته ایک مرتبہ تج پرتشریف کے گئے آپ کے ساتھ بہت سے علما اور ظلبا ہے لیکن اللہ کی شان ان بیل پورا حافظ قرآن کوئی بھی نیس ماتھ بہت سے علما اور ظلبا ہے لیکن اللہ کا شان ان بیل پورا حافظ قرآن کوئی بھی نیس محا۔ ادھر سے رمضان کا مہید شروع ہو گیا ، حضرت نے فرما یا کہ بھی ایپ ہی اچھا نیس گلنا کہ استے بوے بوے علما ہوں اور وہ آخری سورتوں کے ساتھ قرآن پڑھ رہ بول ہول ۔ چنا نچہ حضرت کیا کرتے کے دوزاندون بیل ایک ایک پارویا وکر لیتے اور دات کو تراوی کی سناویے ۔ اوھر رمضان کھل ہوا ، اوھران کا قرآن کھل ہو گیا۔ اور ن بیل قرآن محمل ہوگیا۔ اور ن بیل قرآن محمد یا وکر کیا۔

#### ايك مفتع من حفظ:

تمن ہے ہی کم دنوں میں حفظ کرنے کی ہی مثالیں موجود ہیں۔امام محد ہو ہوئے۔
امام اعظم الاحنیفہ می ہوئے کے شاگر و تھے۔ایک بوے باپ کے نواب کے بیٹے تھے،
بہت خوبصورت تھے، ذہین تھے، جب ان کے والدان کو لے کرآئے کہ تی میرے
اس بی کوآپ علم پڑھانے کے لیے آبول فرمائیں۔ حضرت نے ان کوائی شاگر دی
میں آبول کرایا۔ پوچھا کہ پی کیا قرآن جمید کے حافظ ہو؟ تو انہوں نے کہا کرئیں، تو
امام اعظم الاحدید جمینی نے فرمایا کہ میرے بال علم پڑھنے کے لیے حافظ ہونا شرط
ہے۔ یہ Prequalification (تھلی المیت) ہے میراشا کرد بننے کے لیے۔
لیا قرآن یاک کو حفظ کر کے گھرآتا۔ قوام محمد جمینی ہے میراشا کرد بننے کے لیے۔

01/206 (ESSECTED SEEDS @ 24400

بعدددبارہ آگئے، حضرت اپناشا گردینا لیجے۔ حضرت نے فرمایا کے تہیں کہا تھا کہ حفظ کر کے آتا۔ کہا کہ حضرت میں قرآن مجید حفظ کر کے ہی آپ کے پاس آیا موں۔ سجان اللہ، ایک ہفتہ میں قرآن مجید حفظ کمل کرلیا۔

تنين دنول ميں حفظ:

اورمنتی تقی عثانی صاحب کی ایک کتاب ہے ''تراشے''۔اس بیس بے واقعہ لکھا
ہے کہ چند ہوے ہوئے ہے۔ تذکرہ چھڑکیا کہ فلاں عالم بھی ہے حافظ
میں ہے، فلاں فقط عالم ہے، توان بیس ہے ایک آ دمی فعااس کا نام تھا بیشام کبی، اس
کے بارے بیس کہا کہ بیا عالم تو بہت بھاری ہے مگر حافظ تیس ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ
مجھے اس دفت احساس ہوا کہ اچھا جھے کمل حافظ ہونا چاہیے۔ وہیں بیٹے بیٹے بیٹ سے منظ کا ارادہ کر لیا اور تیسرے ون میں بورے تر آن جمید کا حافظ بن چکا تھا۔ اسی بھی

اب دیکھیے کہ آتی ہوئی کتاب صرف تین دن میں حفظ ، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ایسے لکتا ہے جیسے ادھر سے کما نڈ گی اور ڈیٹا ٹرانسفر ہونے میں چند سیکنڈ لگ جاتے ہیں۔ یہ کوئی ایسانل سلسلہ بنا ، اللہ نے پورے قرآن کوٹرانسفری کر دیا۔

# كم عمرى مين هظِ قرآن كي مثالين:

ا چھا بہ بھی جیب بات ہے کہ مختلف عمر کے لوگوں سے قرآن مجید حفظ کیا۔ بیٹیں ہے کہ مرف بچوں نے کیا یا جوانوں نے کیا یا بوڑھوں نے کیا بٹیں ہر عمر کے بندے نے قرآن حفظ کیا۔ چنا نچہ السی بھی مثالیں ہیں کہ تو جوان حافظ ہے ۔کوئی میں سال میں بنا ،کوئی تمیں سال میں ،کوئی جا کیس سال میں ،کوئی بچاس میں ۔ مجر جھوٹی عمر کی بھی مثالیں ہیں: ہمارے باں عام طور پر بنچے دس سال محیارہ سال کی عمر میں قرآن

www.besturdubooks.wordpress.com

جید کے کمل حافظ بن جاتے ہیں۔ بہترین عمریکی ہوتی ہے۔ بیچ کو پہلی پانچ کا اسیں سکول کی پڑھائی جا کیں تاکہ اس کے اندر تعوزی بچھ ہو جھ آجائے اور پھراس کوقر آن مجید کا حافظ بنایا جائے۔ نو وہ بچہ ڈیزھ سال میں دوسال میں قرآن مجید کا کمل حافظ بن جاتا ہے۔ کئی جگہوں میں ترتیب ہے کہ سکول کی تعلیم کے ساتھ می حافظ بنادیتے ہیں۔ جھے بھی ترتیب ہو بہر حال ہے بہترین عمر ہوتی ہے قرآن مجید یاد کرنے کی۔ سات سال کی عمر میں بھی بچے قرآن حفظ کر لیتے ہیں۔ پچھلے سال اجتماع پرایک حافظ بنات سال کی عمر میں بھی بچے قرآن حفظ کر لیتے ہیں۔ پچھلے سال اجتماع پرایک حافظ بنی نے پڑھا، اس کی عمر سات سال پوری بھی نہیں تھی ، پونے سات سال عمر تھی۔ وہ ان کی سے تھی کہ کوئی ہوائی کہنے گئے کہ ہے گڑیا قرآن مجید پڑھنے والی کہاں سے آگئی۔ وہ سجھتے تھے کہ کوئی ہوا سنگ کی گڑیا قرآن مجید پڑھن والی کہاں سے آگئی۔ وہ سجھتے تھے کہ کوئی ہوا سنگ ک

اس سے بھی کم عمر کی مثالیں موجود ہیں۔ ہارون الرشید کے دورش ایک ہی کو
اس کے والد لے کرآئے جس بیجے کی عمر پانچ سال تھی اور وہ قرآن مجید کا حافظ تھا۔
اتنا چھوٹا پچیقا کہ کہا بول ٹیں تکھا ہے کہ جب والد نے کہا کہ بیٹا قرآن پڑھوا تو دہ ضد
کرنے لگا کہ ابوا میر ہے ساتھ وعدہ کریں کہ گڑ کی ڈلی لے کر دیں ہے تو جس قرآن
پڑھوں گا۔ اس زیانے کی چکم کینڈی ہی پچھ ہوتا تھا، گڑ ہوتا تھا، اس نے کہا کہ ابو
وعدہ کریں۔ اس نے کہا: ہاں جینے ایس گڑ نے کردوں گا۔ تواس وقت اس نے پڑھنا
شروع کیا۔ ہارون الرشید خود بھی حافظ تھا، اس نے مختلف جگہول سے اس سے قرآن
پاک سنا ، اللہ کی شان بیجے نے ہر جگہ سے بچھ قرآن پاک سنا دیا۔ تو پانچ سال کی عمر
پی بیجی بیجے حافظ بمن جائے ہیں۔

بزى عمر ميں حفظِ قر آن:

بردی عمر کو دیکھیں ، تو ہاشاءاللہ! کی عمر میں بھی لوگ حافظ ہنے ، کوئی پچاس سال

میں بنا، کوئی ساٹھ میں بنا۔ ہمارے اپنے تعلق والے ایک صاحب ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ جب قرآن مجیر کمس کیا تو مجھے تھم دیا کہ جی آپ نے دستار بندی کے لیے آتا ہے۔ حاضر ہو گیا۔ اللّٰہ کی شان کہ جب ان کی دستار بندی کا وقت آیا تو میں نے ان کی طرف دیکھا۔ ان کے سرکے بال کے بھی سفید ہتے ، واڑھی کے بھی سفید ہتے ، مونچھوں کے بال بھی سفید ہتے اور بھنوؤں اور پلکول کے بال اور بیہ جو کلا سُوں پر بازو بال ہوتے بال بھی سفید ہتے ۔ ان کے بورے جسم پرکوئی کالا بال نظر شرق تا تھا۔ شاید تو ہے کے قریب ان کی عرفتی ، اس عمر میں اللہ نے اس کو قرآن کا حافظ بنا دیا۔ تو بائی سال کی مثانیں بھی موجود اور نوے سال کی مثانیں بھی موجود اور نوے سال کی مثانیں بھی موجود ' اللّٰما کیرکیرا''۔

#### مستورات میں حفظِ قرآن:

اور پیکام بھیے مردول نے کیا، ایسے عورتوں نے بھی کیا۔ اللہ کی وہ نیک بندیاں جن کے ول میں اللہ تو لئی سے اپنی مجت کو جراوہ بھی قرآن یاک کی حافظہ بغیں سید ہا خاتہ بغیرہ اللہ بھی ہی کہا تھمل حافظہ بغیں سید ہا حصد بڑا تھا ہے قرآن مجید کی کہا تھمل حافظہ بغیں۔ امہات المؤسنین میں بھی سے پھراس کے بعد اور صحابیات بھی بغی گئیں، بیسلسلہ مستورات میں بھی چلا۔ المحد بنداس وقت بھی بنات کے ان گئت بدارس ہیں جہاں بچیاں اللہ کے قرآن کی حافظات بن رہی ہیں۔ ہمارا سٹا ہدوا ورتج بدیہ ہے کہ ایک بھائی اور ایک بہن ایک حافظات بن رہی ہیں۔ ہمارا سٹا ہدوا ورتج بدیہ ہے کہ ایک بھائی اور ایک بہن ایک عاف وقت میں قرآن حفظ کر تا شروع کریں تو بھائی کی نسبت بہن پہلے کر لیتی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بچول میں Trestation ( یکسوئی) زیادہ ہوئی اور بچول کی وجہ یہ ہے کہ بچول میں اس کی وجہ یہ ہے کہ بچول میں اس کے اعدر عفظ میں بچیاں بچوں ہیں۔ جبکہ بچیاں اپنا وقت ضائع کیس کی رہیں ہے۔ اس کی جا مطور پر حفظ میں بچیاں بچوں طرح قراء گزرے ہیں ای طرح قاریات بھی گزریں۔

www.besiurdubooks.wordoress.com

#### هفصه بنت سيرين كاشوق قرآن:

ابن سیرین بھٹا ہو ایک بنا ہے بنا کے گزارے ہیں، جن کوانفہ تھا لی نے خواب کی تعبير كالمكم ديا تفاميمه اين سيرين ميشية ان كي ايك سنّاب تعبير الرؤيا بهت معروف ہے۔ ان کی ایک بہن تھی ہفتہ ہنتہ سیرین چنیز میہ تابعین میں ہے تھیں۔ تو ہفصہ ہنت سیرین قرآن یاک کی حافظہ بھی نمیں قاریہ بھی تھیں۔ قرآن یاک کی انہوں نے بینتیس سال خدمت کی ، وہ کیے کہ اپنے گھر کے اندر انہوں نے چیوٹی می مبجد بنا کی ہوئی تھی جس کومسجید ہیت کہتے ہیں ۔ وہ اعتکا ف کُ نبیت ہے پینیٹس سال وہاں رہی فقط ضرورت کے لیے مسجدے باہرآئی تقبی و رندو ہی رہ تی تعین ۔ بیچے بچیوں اورعورتوں كوالله كا قرآن سيكها في تقى اور جب فارغ موتى تقى تو اينا وقت الله كي عماوت ميں مجز ارویا کرتی تھی۔ چٹانجہا ہاں بن معامیہ میں کے سے کسی نے بوجھا کہ تابعین میں تمهاري تظريس سب سے افعل كون بنه؟ انہوں ك كريري افلريس هميد بنت سیریں چین تو یو چھنے والے نے کہا کہ نیاحسن بھری میشد سے ان کوفضیات وے رہے ہو؟ وہ کہنے ملکے کہ اگر مجھ ہے ہوچھا جائے تو میں حصہ میں وہ خوبیاں و مکھیا ہول کہ میں ان کوشن بھری موشیقہ پر بھی فضیلت وینے کے لیے تیار ہوں۔اس سے ا تداز و لگا لیجیے کہ وہ تمس در ہے کی جا نظر قاریبا در نیک خاتون تھی ۔ کی مرتبہ ابن میرین مُعِینیة قرآن مجیدیز ہے ہوئے کسی افظ کی ادائیگی میں تھوڑا متر دوہوتے تو ینچے کو میمچنا تھے کہ جاؤادرمیری بھن طفعہ سے لیو چھ کرآؤ کہ یہ تفاکیے پڑھنا ہے اور جیسے وہ پڑھی تھی ای طرح محمد نرسیرین جیست<sup>ہ</sup> پڑھا کرتے تھے۔

ان کے یار سے میں آتا ہے کہ رات ہوتی تھی اور عشا کے بعد وہ رکعت کی نہیت با ندھتی تھیں اور بوری رات اللہ کا قرق ن پڑھنے میں گر ار دیتی تھیں۔ ان کی ایک با ندی تھی ، وہ عقل کی بوری کی بوری تھی یہ ایک دن ہمسائے کے تعریقی تو ہمسائیوں نے معمومی بعد بریہ www.besturdubooks.wordoress.com پوچھا کہ بتاؤ تہباری مالکہ کا آیا حال ہے؟ تو وہ پیچاری بات تو پور نہ بھی تھی اکہ کہنے گئی کہ پیند کئی کہ ڈھیک ہے۔ پوچھا کہ سناؤا کسے اس کے دن دات گزرتے ہیں؟ کہنے گئی کہ پیند نہیں بیس سال جھے ان کی خدمت کرتے ہو گئے ہیں روز دیکھتی ہوں عشاء کا وقت ہوتا ہے تو وہ دور کعت نیت با ندھ لیتی ہیں اور رونا شروع کر دیتی ہیں۔ جھے اس بات کی سمجھ تہیں آئی کہ آخران ہے کون ساایسا گناہ سرز دہوا کہ ہیں سال رونے کے بعد بھی معافی نہیں ہوا۔ تو الی بھی اللہ کی نیک بندیاں تھی کہ جس سال ان کی را تمی اللہ تھی اللہ کے قرآن کی حلاوت ہیں گزرگئی ۔ تو جھے مردوں نے قرآن مجید کو حفظ کیا ای طرح عور توں نے بھی قرآن مجید کو حفظ کیا ای طرح عور توں نے بھی قرآن مجید کو حفظ کیا ای

### ضبط حفظ کی عجیب وغریب مثالیں:

بعض نوگوں کے اندرائی بات ہوتی ہے کہ واقعی قرآن مجید کو انہوں نے مسیح معنوں میں منبط کیا ہوتا ہے۔

چنانچہ ہم ایک مرتبہ رمضان مبارک شمن مری گئے تو وہاں پر ایک جگہ ایک تر اُت کا نفرنس ہوتی ہے۔ وہاں ہمیں بتایا گیا کہ یبال ایک ایمامصل ہے، چھتیس سال سے وہاں تر اوس کے پڑھائی جارہی ہیں، چھتیس سال میں ایک مرتبہ بھی امام کو وہاں لفتہ وینے کی ضرورت چیش نہیں آئی۔ حافظ ہی ایسے کھڑے کے جاتے ہیں کہ جن حفاظ کو چھھے سے لفتہ وینے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ،الیا قرآن مجمید یا دہوتا ہے۔

⊙ ...... چنانچ حضرت قاری فق محمد میشد ایک مرحبه تشریف فرما تنے، ایک شاگرد آیا انہوں نے پوچھا کہ بناؤ بھی شہیں قرآن مجید سے یاد ہے یانہیں؟ دو کہنے لگا: حضرت! یاد تو بہت اچھا ہے البتہ جہاں وقف آتا ہے وہاں آخری لفظ پر کہنں کہنں مشابدلگ جاتا ہے۔ جیسے وہ ہما تنگ مکلون تحبید ایک ہے یا ہمیں پر تنگ مکلون تے ہما! ہمیں پر تنگ مکلون تے ہما! ہمیں بیش ہمیں ہمیں بیٹر ہمیں بیٹر کی بیٹر کی اور پر مجھے متنا براگ جاتا ہے۔ حضرت نے فرمایا: اچھا! ہمیں بیٹر کی بیٹر ک

⊙ ..... چنانچے ہمارے ایک تعلق والے دوست ہیں ، عالم ہیں ، ان کی والدہ ہمارے ساتھ ج میں میں ۔ وہ قرآن مجید کی عاشقہ ہیں ، یوڑ می عورت ہیں ، گراللہ نے ان کے دل میں قرآن مجید کی عیشت ہمری ہے۔ اتن پکی حافظہ ہیں کہ ان کو جمرانی ہوتی ہوتی ہے دل میں قرآن مجید بمولئے کیے ہیں؟ وہ اس پر ایک مرتبہ جمران ہور ہی تھیں ۔ کہنے تیں ؟ وہ اس پر ایک مرتبہ جمران ہور ہی تھیں ۔ کہنے تیس کی سافظہ ہیں کہ اتنی قرآن مجید بمولئے ہیں؟ یہ ان کو بجھ تیس آر ہا تھا کہ قرآن مجید میں ہول کیے ہیں؟ یہ ان کو بجھ تیس آر ہا تھا کہ قرآن مجید میں کہنے تیں کی حافظہ ہیں۔

⊙ ......ہمیں ایک مرتبہ ایک صاحب سے طنے کا موقعہ طاء ایک تقریب تھی، تکا تھا، اس ہمیں ایک مرتبہ ایک صاحب ہیں، قرآن مجید کے کہیوٹر ہیں ۔ بھی بجیب ہی بات تکی کہ پیتے تہیں کہ لوگوں کے دماخوں کو کیا ہوگیا ہے؟ ہر بات میں کہیوٹر کا لفظ ضر در جمسا دیتے ہیں، یہ نہیں کہ سکتے تھے کہ بدیکے حافظ ہیں، بڑے میں کہیوٹر ہیں ۔ خیر جب محفل ختم ہوئی توان کے قریب تاری ہیں، یہ کہیوٹر ہیں ۔ خیر جب محفل ختم ہوئی توان کے قریب محفل کے پندرہ ہیں حفاظ ایک ہی ہوگئے ۔ ہمارا بھی پہلاموقعہ تھا ان کے ساتھ و، چنا نچہ ہم بھی قریب آگئے اور پھر ہم نے واقع ہی محسوس کیا کہ وہ قرآن جمید کے کہیوٹر تھے۔ ہم بھی قریب آگئے اور پھر ہم نے واقع ہی محسوس کیا کہ وہ قرآن جمید کے کہیوٹر تھے۔ وہ کہیے؟ حقاظ جب عام طور پرایک و دسر سے کچھ ہو چھنا ہوتا ہے تو یہ ہو چھتے ہیں ام چھا بھی اس لفظ ہے آگئے ایت پڑھوا اب کہ ہف تو کتنی جگہوں پرآگیا۔

فنكون سے آگے برحواتو بحرآ ہے آگے برحنی ہوتی ہے۔اس طرح بیا يك دوسرے كانميٹ لينے ہيں۔توبيلو آسان نميٹ ب،اكثر لوگ لے لينے ہيں۔ فنكون سے مختلف آبيتيں بردھ لينے ہيں محروبان تو معاملہ بحقاور تفا۔

ایک صاحب نے پو تھا کہ اپھائی فعد کون کالفظ کہاں ہے؟ انہوں نے آبت نہیں پڑھی۔قاری صاحب نے فعد کون کالفظ سنتے ہی کہنے گئے: فلاں پار بے فلاں اسرہ کی فلاں آبت کے سورہ کی فلاں نب ہم ہت کے اندر ہے، پھرفلاں پارے فلاں سورہ کی فلاں آبت کے اندر ہے، وہ آبتوں کے نبر بھی بتار ہے تھے۔ اچھا چندلوگوں کے پاس قرآن پاک شفہ دو اس کود کھے تھے، وہ اس کود کھے تھے کہ واقعی جو آبات کا نبر وہ بتار ہے تھے اس آبت میں وہ لفظ موجود ہوتا تھا بیس نے کہا یا اللہ قرآن مجید کے مافظ تو بڑے بندے وکھے سے ابیابندہ تو نبیس دیکھا کہ جس کو آبتوں کے نبر تک بھی یاد بھے تو بڑھنے والے عاشقوں نے آبان مجید کوالیے بھی یاد کیا۔

## كثرت تلاوت كي مثالين:

اچھاجی طرح قرآن مجید کوائی طرح محفوظ کیا گیا کہ یغیر خلطی کے بڑھے والے حفاظ ہے ۔ ای اطرح کر شرت سے تلاوت کرنے والے بھی بہت تھے، چنا نچے عثمان خی دلائی قرآن مجید بہت کوت سے بڑھا کرتے تھے، حتی کہ ان کی شہاوت بھی قرآن مجید کی شہاوت بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے ہوئی ۔ سیدنا صدیق اکبر ڈائٹر بہت کوت سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے ہوئی ۔ سیدنا صدیق اکبر ڈائٹر بہت کوت سے قرآن مجید پڑھا کرتے تھے اور بیسلسلہ بعد میں بھی چل رہا۔ ایام اعظم ایو طبیغہ میں ہوئے والے رمضان المبارک میں ایک پارہ دن میں پڑھتے ، سے موسط سائے سیپارے اور تین پارے قراوت میں پڑھتے ، سے موسط سائے سیپارے اور تین پارے قراوت میں پڑھتے ہے۔ اتنا کوت سے پڑھنے والے شریعے مائے موبیارے اور تین بارے قراوت کے میں پڑھتے تھے۔ ہر رمضان المبارک شریعے موبید قران مجید کھل پڑھا کرتے تھے۔ اتنا کوت سے پڑھنے والے شریعے دائوں نے الی کوخوب پڑھا ہے۔

www.besturdubooks.wordbress.com

## قرآن كافيفن نسل درنسل:

ممکی بیمشاق کا تا فلہ ہے۔امل میں بیرحفا ظامشاق کی ایک جماعت ہیں۔اللہ تعالیٰ کے عاشق ، اللہ تعالیٰ کے قرآن کے عاشق۔اس میں مجیب وغریب قرآن کے عاشق ہیں، چنانچہ بھی لا ہور کی بات ہے، ایک عالم نتے، انہوں نے ناشتے میں بلایا۔ كينے لگے كہ حضرت! ميرے والد قرآن مجيد كے عاشق يتھے۔ ہم نے كها: بمكى! ہميں مجی کچھ وا تعات سناؤا کہنے گئے کہ بی ایک مرتبہ کسی نے انہیں بتایا کہ اگرا پ دو سال روزاند ایک قرآن مجید پڑھتے رہیں تو قرآن مجید کا فیض آپ کی آنے والی Generation (نسل) کے اندر جاری ہو جائے گا۔ کہتے گئے کہ میرے والد صاحب نے پڑھناشروع کرویا، روز ایک قرآن مجید کمل پڑھ لیتے ، سروی بھی، گری مجى،صحت بھى، يارى بمى، خوشى بھى، تمى بھى، دليس بھى، پردليس بمى، كننے مختلف حالات ہوئے ہیں مگرانہوں پورے دوسال روزاندایک قرآن مجید تمل کیا حتیٰ کہ الله تعالى نے ان كى نسل يى قرآن مجيداس طرح جارى كيا كه آج ميرے والد ك جِنْے ہینے اور جنٹنی پیٹیاں اور ان کے آھے جننے ہیئے جنٹنی پیٹیاں سامت سال ہے اوپر کی عمرے ہیں سب سے سب قرآن مجید کے حافظ ہیں۔میرے والد کی نسل سے کوئی بچہ یکی النی تیں جوسات سال سے اور مواور وہ قرآن یاک کا مافظ نہ ہو۔

## ايك سوال كاامتحان:

ایک مرتبہ ہم سرحد کی طرف مے تو وہاں ایک مدرسہ جس میں گروان حفظ کو پکا کرنے والی بہت اچھی کرواتے ہیں۔ حارے اپنے تعلق والے ہیں تو ہیں نے ان سے پوچھا کہ بتا کیں آپ کا طریقہ کارکیا ہے؟ انہوں نے تفصیل بتائی کرہم بچوں کو اس وقت سلاتے ہیں ، اس وقت جگاتے ہیں ، یہ کھلاتے ہیں ، یہ مجماتے ہیں ، ساری

انہوں نے زئیب بنائی۔ جب میں نے سبسن لیا تو میں نے کہا کہ جی آپ پھران کا امتحان كيے ليت بيں؟ كہنے تكے: بس ايك سوال يو جيتے بيں، ميں جيران بواكة رآن مجید کا حافظ بن کے امتحان ویتا ہے اور ایک ہی سوال پوچھتے ہیں۔ بس نے کہا کہ کیا سوال ہوچھتے ہیں؟ کہنے گئے کہ جی جاریا چچ حفاظ اس کے گرد بیٹھ جاتے ہیں ہرایک ك بإس قلم اور كاغذ موتا باور براك في الك الك اس كى فلعى كونوث كرنا موتا ہے۔ الفاظ کی غلطی کہاں؟ حروف کی ادائیگی کی غلطی کہاں؟ یہاں غنہ نہیں کیا، يبال مرتعيك نبيس تجيني ، فلا نبين كيا ، صفات كالبحي خيال ركھتے ہيں ، تجويد كالبحي اور ہرایک اپنا پنالکھتار ہتا ہے۔ جاریا بجمتحن اس کے گرد بیٹے جاتے ہیں۔ ادراس سے مرف! يک سوال پوچينته بين رکون ساسوال پوچينته بين؟ کمنې کلک که جي وه پاچ حافظ ایک وقت میں بیٹھ کراس بیچے کو کہتے ہیں کہ بیے جمیں پورا قرآن سنادو، بس ایک سوال كرتے ہيں اس ہے كہتے ہيں كہ بجہ پوراقر آن ساد داس بچے كو' السمہ " سے لےكر ''والسنسان'' تک بوراقر آن پانچ استادوں کےسامنے پڑھناہوتا ہے۔ پھرانہوں نے ایک بچے کو پیش کیا، وہ بچہ یمی ماشاء اللہ حافظ محمد دین کی عمر کا بچہ تھا، ای قند و قامت كا كني لكے: اس بيجے نے دودن يہلے امتحان ديا، جب ہم نے اسے كہا كہ بچہ قرآن سناد د! تواس نے الحمد للہ ہے پڑھنا شروع کیا۔ایسے اس نے پڑھا جیسے یا ٹی پر کوئی چیز تیرتی جاتی ہے۔ ساتے ہوئے نہ کمیں اٹکا نہ مجلولا ، نہ کمیں متشابہ لگا ، نہ کہیں لونايا اس في اس طرح الحدوي والداس تك يورا قرآن ياك سناويا - تو آخد ستھنے کے اندرآج ایک بچے اللہ کے قرآن کو بیٹے کرسنا ویٹا ہے ۔جس طرن مرووں نے ا ہے اینے سینوں میں محفوظ کیا ،عورتوں نے بھی اس کوائے سینوں میں محفوظ کیا ، برکون يتهے؟ ية قرآن مجيد كي سانٹ كاپيز تعين اوراب بھي دنيا ميں موجود ہيں -

### د ہر یوں کے ملک میں حفاظت قرآن:

المارے ایک دوست تھے غالباً 1973 می بات ہے۔ اس زمانے میں ایک ایما وقت آگیا تھا کہ جب سوشلزم، دہریت، کیمونزم والے بڑے ایکٹو ہو مکتے تھے۔ کوئی كهنا تفاكدايشيا سرخ ب، كوني كهنا تفاكدايشيا سزب، وه عجيب ساسلسله تفاراس ز مانے میں ہم یو نیورٹنی میں ہتے ، ہمارے ایک دوست سٹیل ٹل کرائی کے اندر جاہ كررب تفيرس والول في ان كورشيا بميجائر ينتك حاصل كرف ك ليروه كت ہیں کہ جعد کا دن تفایش نے لوگول ہے کہا کہ جھے مجد دکھاؤ، میں مجد بیں جا کرنماز یزهوں ۔لوگوں نے کہا کہ جی یہاں باقی معجدیں تو بند ہیں بس ایک و دمعجدیں نورسٹ (ساحوں) کے لیے کھلی ہوئی ہیں۔آپ میں اپن جگد پر پڑھ لیں۔ ہیں نے کہانہیں میراول کافی اداس ہے میں معجد کے لیے جاتا ہوں معجد میں۔ میں گیا، وہاں معجد کا خادم ملاء میں نے کہا کہ معجد کھولو! اس نے کہا: کہ جی کھول تو میں دیتا ہوں اگر آب کو پولیس پکڑ کر لے گئی تو ذ مددار میں نہیں ہوں گا۔ میں نے کہا: کہ جھے پروہ نہیں ہے۔ میں اینے ملک بیل بھی مسلمان تھا، یہاں بھی مسلمان ہوں ، بیں اگرا بنی نمازا دا كرول كا توكون مجھے پكڑسكتا ہے؟ ہيں مہمان ہوں، بھاگ كے تونبيں آيا۔ كيتے لگے: کہ میں نے اذان دی ،نماز پڑھی۔قریب کے گھروں کے جو بچے تھے انہوں مجھے دیکھ لیا۔ انہوں نے اپنے تھر والوں کو جا کے بتادیا، جسبہ میں نماز پڑھ کے نکلنے لگا تو قریب کے چندمردوعورنیں تھیں، دہ آئے ،انہوں نے اشارہ کیا کہ آپ جارے ہا*س* چائے کی دموت تیول فرمائیں۔ میرے پاس بھی وقت تھا، میںنے کہا:بہت ا چھا۔ کہنے لگے کہ میں ان کے گھر چلا گیا تو انہوں نے کنڈی لگالی۔ جب انہوں نے دیکھا کہاب باہر کابندہ کو کی نہیں تو وہ بڑے مطمئن ہو عنے کہ چلوسب اینے ہیں ،اب ُ و بَی انٹیلی جنس والانہیں جو شکائٹ لگا کرمصیبت کھڑی کرے **گا**ر کینے **گئے ک**ہ انہوں

نے کھانا کھانا، چائے پائی، ٹھر یا کتان کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے
میں ہاتیں پوچھنے بیٹے گئے۔ اب صورت بال ایسی تھی کہ جہاں میں بیٹیا تھا میرے
آئے چھوٹے تیجوٹے نیچے تنے، ان کے چیچے مرد تنے اور مردوں کے چیچے گھروں ک
عورتیں بھی تھیں۔ قدر تأمیرے دل میں خیال آیا میں نے آئے بیٹے نیچے سے پوچھا
کہ نیچ تم قرآن پاک بڑھنا جائے ہو؟ اس نے سر ہلایا کہ ہاں میں جانتا ہوں، میں
نے اپنی جیب پچھوٹا قرآن مجید تکالا اور اس کے سامنے بول کرکے کہا کہ اپھایہاں
سے بڑھو! اب وہ بچہ بھی قرآن مجید کود کھتا ہے، میں نے کہا: کہ
سرطونا:

﴿ يَا أَيُّهَا أَلَّذِينَ أَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ نَاراً ﴾ (أَتَرَامُ)

جیسے ی میں نے روافظ بر معی تو بنے نے پڑھنا شروع کر دیا اور پڑھتا ہی جار ہا تھا۔ مجھے بڑی جہ وانگی ہو کی کہ پہلے پڑھتا ہی نہیں تھا، اب پڑھنا شروع کیا تورکنا ہی نہیں ۔ میں نے اس کے والد ہے ہو چھا کہ یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو اس کے والد نے کہا کہ جی بات سے ہے کہ آپ لوگ خوش نصیب ہیں ،مسلمان ہیں ،مسلمانوں کا ملک ہے، آب کے گھروں میں مجدوں میں ہر جگہ پر اللہ کا کلام موجود ہے، جہال جا ہو بیٹے کر پڑھو، کو کی روکنے والانہیں ۔ہم جس ملک میں ہیں یہاں ہم گھروں میں نہیں رکھ سکتے ، معجدوں بیں نہیں رکھ سکتے واگر کسی کے ہاں سے ایک ورق بھی ال جائے تو اس کھر کے لوگوں کو بھانی کی سزاملتی ہے۔ چنانچہ ہم نے تواہیے بچوں کو بھی قرآن یاک دکھایا بھی نہیں اور دیکھا بھی نہیں۔ ہوتا رہے کہ احارے جو پرانے حافظ تھے ، جب ا نقلاب آیا تو ہم اپنے بچوں کوان کے باس شاگروہ نا کر بھیج ویتے تھے کہ بیدورزی ہیں اور بهارا بچه درزی کافن تکھے گا۔استاداس کو کپٹر ہے سینا بھی سکھا تا اور ساتھ ساتھ تا ہینا بج كى طرح دود وتين تين آيتي زباني ننا دينا۔ وه بچيز باني ياد كرلينا، چنانچيز باني سن کریا دکرتے کرتے ایساونت آ جا تا کہ بچیقر آن پاک کا حافظ تو بن جا تا اس کوقر آن

پاک ناظرہ پڑھنائیں آتا تھا۔ اس لیے کہ دیکھا تو بھی نیس تھا۔ تو جب آپ نے پہلے دکھایا کہ جی بیباں سے پڑھوتو اے کیا پیتہ، اس نے تو بھی قرآن پاک دیکھا ہی نہیں۔ وہ کہنے گئے کہ میں جیران ہوا کہ لوگواتم کاغذ پر لکھے ہوئے قرآن پرتو پابندیاں عائد کر سکتے ہو، جوسینوں پر ککھا ہوا ہے تم اس پر کیسے پابندی عائد کر شکتے ہو؟

### مدارس .... قرآن مجيد ك كاني سنشر:

یہ حفاظ قرآن مجید کی (Soft Copies) سونٹ کا بیز ہیں۔ای لیے صافظ کا ہمیشہ احترام کرنا چاہیے، حافظ کو محبت کی نظرے دیکھنا چاہیے، احترام کرنا جا ہے، وہ اللہ رب العزت کے کلام کو سینے میں لے کے بھر رہا ہوتا ہے اور حافظ کو بھی : ہے اس کلام کی قدر کرنا چاہیے۔

قرآن مجید کی سوف کا بیز کوآج کل مداراں کے اندر بنایا جاتا ہے۔ اف پیسینر او تے میں ناجیے فوٹو کا بی سینٹر ہوت ہیں ۔ تو یہ جو مداراں ہیں ناان کا نیسٹن اسے قرآن کا بی سنٹر کہ ایک ہند کے کوالند نے قرآن مجید کا حافظ بنادیا تو و میٹھ نرماشا واللہ روسرے بچوں کے ذہمن میں ، دلول میں ، اس کوکا نی کر دیتا ہے ۔ خوش تصبیب ہیں وہ لوگ جن کے گھروں میں کوئی بچہ نکی قرآن مجید کا حافظ ہو۔

# قرآن مجيد كى باردُ كاني

اک است میں قرآن مجید کوالیک اور نداز سے بھی محفوظ کیا گیا جس او کیا ہے۔ میں ہارڈ کابی۔

### کاتبین وی:

چنانچه نبی علیفطیقهٔ کم پر جب وی اتر تی تقی تو سحا 🛴 میزن 📆 شر ست 🕫 و در

الاستان (۱۹۵۵) (۱۹۵۵) (۱۹۵۵) (۱۹۵۵) (۱۹۵۵) (۱۹۵۵) (۱۹۵۵) (۱۹۵۵) (۱۹۵۵) (۱۹۵۵) (۱۹۵۵) (۱۹۵۵) (۱۹۵۵) (۱۹۵۵) (۱۹

سولہ کے قریب حضرات تھے جولکھنا جائے تھے، وقافو قائم بھی کوئی مجھی کوئی جو بھی حاضر ہوتا آپ ان کو بلاتے اور ان کو یہ آبیتی لکھوا بھی ویے تھے۔ تو اس کو بھی چڑے حاضر ہوتا آپ ان کو بلاتے اور ان کو یہ آبیتی لکھوا بھی ویے تھے۔ تو اس کو بھڑے کے اوپر کھی کے اوپر الکھ کیا ہے اوپر الکھ کیا ہے اوپر الکھ کیا ہے تھا تھے جب بھی دانے۔ چٹا نچے جب بھی دی اوپر ان کا عدد الکھوا دیا جاتا تھا۔

### حضرت ابو بمرصديق رافي الشيئ المانية

جب بی علیہ السلام اس دنیا ہے تشریف لے گئے تو عمر دائٹو مدین اکبر دائٹو کے پاس موجود ہیں کے پاس آئے اور کہا کداے امیر المؤنین اجتے پرجہ جات کو گوں کے پاس موجود ہیں آپ بہتر ہے کدان کوایک جگہ پراکشا کر کے اپنے کنٹرول ہیں لے لیس ،اس سے پہلے کہ کوئی Misplace (ضا کع ) ہوجائے ۔قصہ مختم رید کد زید بن ثابت دائٹو ایک صحافی تھے ۔ان کے ساتھ بھے اور سحا بہ شوائٹ کی ایک جماعت بناوی جو سارے حفاظ تھے اور ان کے دامے ریکام لگایا کہ جو مختلف جگہوں پر چہ جات ہیں ان کوایک جگہ پر کھا کہ کہ اس لیے اکٹو کر بیا۔ اس لیے اکٹو کر بیان کو ایک جگہ کر دیا۔ اس لیے صدین آ سر دائٹو کو جامع القرآن کہا جاتا ہے،قرآن مجید کو بیکو کر نے والے ۔

### سات سنينڏر ڏينيخ:

پھراس کے بعد سیدنا عثمان ڈاٹٹو کے زیانے بیں ایک وقت آیا کہ جب اسلام خوب جاروں طرف پھیلا، چوالیس ہزار مربع میل تک پھیلا ہوا تھا۔ انہوں نے کیا کیا کہ اس : قت چڑے کے اوپر کھدائی کر کے اس کو لکھوا یا اور اس کی سات کا پیاں بنوائش میں سات جلد ہی بنوائی اور سات مختلف ملکوں ہیں، علاقوں ہیں اس کو بھیجا۔ کہ بیاٹ توائی کا قرآن ہے ،ہم نے کیا کہ ویا ہے اب اس کوتم ریفرنس کا بی بچھ کر اس کے

MARKET THE PARKET SEED OF THE PARKET OF THE

مطابق آمے چلاتے رہو۔ چنانچہ بیکا لی پوری دنیا میں پھیلی۔ آج بھی دنیا کے عجاب محروں میں بیکا بیاں موجود ہیں۔ چنانچہ عثمان عنی دائلت کے پاس اپنا جو محیفہ تھا آج کل تا شفند میں ایک معجد ہے، اس کو تلہ شنخ کی معجد کہتے ہیں۔ اس میں وہ ابھی بھی موجود ہے۔ اللہ اکبر۔

یہ جو کتا بت کا سلسارتنا یہ بھی پھر چل پڑا۔ پھر پھی نوگوں نے اپنے لیے قرآن مجید تصنی شروع کر دیے۔ پھر کا تب لوگ ہوتے ہیں جن کواللہ تعالی خوشحنلی دیتے ہیں انہوں نے مستقل قرآن مجیدا پنے لیے دوسروں کے لیے لکھنا شروع کر دیے یہ کتنا لیپوریس کام تھا آج تو نوٹو کا بی کرو، پرنٹ کرو، کتنی آسانی ہے۔ اُس دفت کھر کے اندر قرآن یاک رکھنے کے لیے بورے قرآن کوکھنوایا جا تا تھا۔

## كابت قرآن مين خواتين كي خدمات:

یکام بنین کی نسبت بنات نے زیادہ کیا، مردوں کی نسبت مورتوں نے زیادہ کیا، مردوں کی نسبت مورتوں نے زیادہ کیا۔ چنانچے کیا ہوتا؟ ہر یکی پڑھ کے : ب عالمہ بن جاتی تھی ، ابھی اس کی شادی میں بھی وقت ہوتا تو وہ کیا کام کرتی روزان گھر ہے، کام خوبصورت گھتی ، ابھی اس کی شادی میں بھی وقت ہوتا تو وہ کیا کام کرتی روزان گھر ہے، کام خوبصورت گھتی ، بہت محبت سے ایک ایک صفی تکھتے جب پورا قرآن یا ک وہ تیار کرلی تو اس سے والدین اس کی سنہری جلد بنواد ہے۔ جب اس بھی کی شادی ہوتی تو جہیز میں اس بھی کی شادی ہوتی جبر کھر میں قرآن پانے اس کے دور بیا ہوتا ہے۔ اس دور میں ہر نگی اسے الے آر ان جبر کھی تھی ۔ چنانچ بچوں کے ذریعے ہرگھر میں قرآن پانچنا شروع ہوگی اور ہوا مت میں بھیلیا چلاگیا۔

### کتابت کے مختلف انداز:

کھنے والوں نے قرآن مجیدہمی خوب تکھا۔ اللہ تعالی کی شان ریکھیں موٹا بھی

الکھا، باریک بھی کھا۔ چانچ ہم نے سم قدی ایک لا بھریں ش قرآن جید کولو ہے کہ پلیٹوں پر کھا ہوا دیکھا۔ پلیٹری بیسے جارف بائی آ شوف کی پلیٹ، پری لوہ کی شیٹ بیٹرسائز بنتی بڑی اور چست تک ڈ جر لگا ہوا تھا۔ ایک پلیٹ ایک مقوتھا۔ اور اس کے اور بانبول نے اگر بوکیا ہوا تھا، یعنی بیٹ سے تھینے کی بجائے اس کو کھووا می اس کے اور بانبول نے اگر بوکیا ہوا تھا، یعنی بیٹ سے تھینے کی بجائے اس کو کھووا می تھا۔ بش نے الن سے بو چھا کہ بیقر آن جید کی کانی کئی ؟ وہ کہنے گے: بی دیکھیں کہ لوگوں کے ہاں ٹائم کا ایک سٹینڈ رڈ ہوتا ہے۔ بیگرین وج ٹائم ہے، بیفلاں ٹائم ہے، مولال بائم کے ساتھ ملالو۔ ای طرح بہلے وقت کے ملائے اس کو کو ہے کہ کوورکر کھوالیا تا کہ قرآن پاک محفوظ ہوجائے۔ معد بول سکنا مت رہے۔ کوئو ہے پر کھودکر کھوالیا تا کہ قرآن پاک محفوظ ہوجائے۔ معد بول سکنا مت رہے۔ اور اگر کبھی کہیں قرآن جید بی ساتھ لاکر ملا لیا جائے۔ وہ قرآن جید کا سٹینڈرڈ بھی موجودے۔

اللہ تعالیٰ کی شان کہ چھوٹے چھوٹے نے بھی موجود ہیں۔ کی ایسے کا تب تھے جو
باریک لکھنے میں ماہر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو فتلف صفات وی ہیں۔ وہ
باریک لکھنے میں ماہر تھے، چنا نچا یک کا تب کے بارے میں آتا ہے کہ چاول کے ایک
دانے کے اور بنگ موائلہ کی نوری سورۃ کو لکھ لیا کرتے تھے۔ ایک چاول کے اور کا کتا
باریک لکھتے ہوں گے، اتنا باریک نولیں کہ ایک چاول کے اور پر پوری سورۃ قل مواللہ
بادیک لکھتے ہوں تے، اتنا باریک نولیں کہ ایک چاول کے اور پر پوری سورۃ قل مواللہ
احد کو لکھ لیا کرتے تھے۔ ایسے بھی کا تب تھے۔

چٹانچہ ہم نے سمرقکد کی ایک لائبر رہی میں ایک چھوٹا ساقر آن جینے دیکھا، بالکل انٹا چھوٹا ساجیسے کوئی تعویز سا ہوتا ہے۔اور لکھنے والے نے اس کو ہاتھ سے لکھا تھا۔ اور پھر ہم نے دہاں پر ایک اور قرآن مجید بھی دیکھا، وہ پٹوں کے اور لکھا ہوا تھا۔ بالکل اس کا صفحہ ہم نے دیکھا جیسے بڑے چول کا کوئی درخت ہوتو اس کے پتے لے

#### BO MAN DESCRIPTION DE

لیے جائیں ،خنگ کر لیے جائیں۔اللہ کی شان انہوں نے پنوں پر کوئی کیمیکل لگایا تھایا کیا؟ پتوں کی رئیس نظر آتی تھیں ، ہے صاف نظر آتے تھے۔ اور اس کے اور قرآن پاک تکھا ہوا تھا۔ وہ کہنے گئے کہ اس کی تاریخ بنتی ہے جب کا غذا یجا ذہیں ہوا تھا۔اس وقت لوگ چنوں پر قرآن مجید کھے کر اس کی جلد بنا کے رکھا کرتے تھے۔ وہ قرآن مجید بھی آج ونیا ہیں موجود ہے۔ توبیقرآن مجید لکھنے کا بھی سلسلہ بجیب ہے۔

### طباعت قرآن کی تاریخ:

پھررشیا میں ایک علاقہ ہے اس کا نام ہے قازان۔ قازان میں ایک عالم تھے ان
کا نام تھا حزہ ہے۔ انہوں لینن گراؤ میں ایک پرخنگ پرلیں میں سب سے پہلے قرآن
مجید کو برنٹ کرنے کی سعادت حاصل کی۔ پھراس کے بعد معمرگ برشی کے اندر
قرآن مجید پرنٹ کیا گیا۔ پھر تیسر سے نہر پر ایران میں ای طرح پرخنگ پرلیں پر
چھاچہ گیا۔ تو چھپائی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ انحمد لللہ آج پرخنگ پریبوں پراستے قرآن
مجید جھپ رہے جی بوے سائز میں چھوٹے سائز، درمیانے سائز میں ، مختف رگوں
میں۔ آپ جیسا خوبصورت قرآن مجید جا بیں حاصل کر سکتے ہیں۔ المحد نند آج و نیا میں
ہرمتم کے قرآن پاک موجود ہیں۔

## ميونخ يو نيورشي ڪ شخقيق:

 8 Jan 18 33 (84) 33 (84) 33 (8) 24 (18) 33 (84) 33 (84) 33 (84) 33 (84) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18) 34 (18

دنیا کے مختلف ممالک کے شہروں سے قرآن مجید خرید سے اور جالیس ہزار کا بیاں اسمعی
کرلیں۔ایک جگہ پرسٹاک رکھ کے انہوں نے ان کوآپس میں کمپیئر کرنا شروع کر
دیا۔ جالیس ہزار قرآن مجید کے ایک ایک لفظ کوآپس میں تقابل کر کے دیکھا گیا تو وہ
اس بتے تک پنچ کہ کہیں ایک حرف کا بھی فرق نہیں تھا۔

﴿ إِنَّا رَمُنُ مُزَّلْمًا الذِّكُرُ وَ إِنَّا لَهُ لَلْفِظُوْنَ ﴾ (الجرنه) "اس تعبحت نامے کوہم نے ہی نازل کیا اور اس کی حفاظت کے بھی ہم ہی زمددار ہیں'

### مسلمان ہونے کی دجہ

چٹا نچہ ایک آ دی مسلمان ہوا۔ ہو چھا کہ بعثی کیسے مسلمان ہو گئے؟ کینے سکھے کہ میرے ذبن میں خیال آیا کہ یہودی کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں ،عیسائی کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں مسلمان کہتے ہیں ہم ٹھیک ہیں ، دنیا کے تین بڑے نداہب تو پکیا ہیں تاتو میں نے کہا کہ جھے کیا پتہ کون ٹھیک ہے؟ تو میں ویری فائی تو کروں ۔ تو سمنے لگا کہ می نے انجیل ل اس کو کا تب کے ذریعے سے میں نے تکھوایا، اس کو کہا کہ یار کہیں كبيل تموز اليي مرضى ہے او في فيج كر لينا اور يا در كمنا كد كہاں تم نے اس ميں كر بروك متی۔ چنانچہ میں نے ایک کتاب تعموائی اور ایک عیسائی یاوری کے باس لے كر حميا، میں نے کہا: جی میرے یاس میکھی ہوئی کتاب ہے میں آپ کو تحدویے آیا ہوں اور جب میں نے اس کو تحفد دیا تو وہ برداخوش ہوا۔ ایک سال میں نے انتظار کیاء ایک سال میں وہ بیرے یاس ندآیا کہ اس میں کوئی کی بیش ہے۔ تو میں مجھ کیا کہ اس کتاب کی حفاظت بالكل نبيس اكر ہوتی تو اس میں اس کفلطی كا پہند چل جاتا ۔ تو میں نے متیجہ نكالا کہ بیرغیر محفوظ کتاب ہے۔

پر میں نے ایک تورات کی اس کوہمی میں نے تکھوایا اور اس میں ہمی اس طرح www.besturdubooks.wordpress.com کڑ ہو کروائی اورایک رہا تی کو جا کر میں نے بدیے دیا۔ ایک سال میں نے انتظار کیا ایک سال تک و دہمی اس کو ہر قفتے کے دن پڑھ پڑھ کے سنا تا تھاا ہے عماوت خانے میں لیکن اس کومچی کہیں چھ نہ چلا کہ اس میں کہیں کی بیشی ہوئی کے تہیں۔ میں نے ہمچھالیا کہ یہ کتاب بھی غیرمخوظ ہے۔

پھر میں نے قر آن پاک لیا اور اس کی کا بی ہوائی اور کا تب کو کہا کہ اس میں بھی کہیں کہیں اپنا کرتب دکھا دیتا۔ کا تب بھی تؤ کرتب دکھاتے ہیں تا۔

### ایک کا تب کے کرتب:

چنانچدا یک کا تب تھا جس کولکھتے ہوئے پچھے نہ پچھاوٹج ٹنج کر دینے کا شوق تھا ، و و کوئی نہ کوئی کی بیشی کر ہی دیتا تھا۔لوگ مسودہ لے کرآتے تھے اور وہ اپنی مرشی ہے مجھتبدیلی کر دینا تھا۔ایک بندے نے اس ہے قرآن یا ک کھوانا تھا،اس نے کہا کہ بھئی ایس نے ساہےتم کھائی مرضی ہے ہیر پھیر کردیتے ہو، فہر دار اس میں ان طرف ہے پچھ نہ کرنا۔ اب وہ جالل تھا، اتناعلم تو تھا ، کابیں۔ کا تب نے قرآن پاک لکھ دیا۔ پکھ دنوں بعد وہ قرآن ہاک لینے آیا تو یو جھا کہ اس میں تم نے کوئی گڑ 🥫 آ نہیں کی؟ کہانیں نہیں، گڑ ہو میں نے کوئی نہیں کی ، بس ایک دوجگدا ہے ذرا جھے کھ محسوس ہوا تھا ہ اس نے کہا کیا؟ کہنے لگا کے لکھا ہوا تھا ﴿ فَسِحَسِو ۖ مُسوِّسِي ﴾ ﴿ وَ فَرَوَ كديه كوكهتيرين اور كدها توعيسي عليه السلام كالقاجبكه يهال موي عليه السازم كالأم لكها بوا تفاتو وبال بين في موي كي جَكَمْ عِيلَى كانا م لكه ويارا ورعطي أدمر أورعصر الآ تھا معترے موی مایٹیا کا تما تو نام آ دم مایٹی کا لکھا ہوا تھا۔ تو میں نے آ دم مایٹیا کی شہد موی عابید کانام لکے دیا۔ اس نے یو چھااور کیا کیا۔ اس نے کہا: میں نے اور کیا کہ ہ ا بیک دو جگه شی دیکھا کہ فرعون کا نام تھا، قارون کا نام تھا تو وہ مجھے اجتھے نہ کئے کہ و کھھوا میکا فرایمان والول کے دعمن لوگ ہیں ان کے نام قرآن میں تو نہیں ہونے

چاہیں چنانچہ میں نے تمہارے باپ اور داوا کا نام لکھ دیا۔ اس نے کہا اور کیا کیا؟ کہنے گئا یار کیا کہ اس مردود کا کیا؟ کہنے لگایاریس مجھے تین چارجگہ شیطان کا نام بھی طانو میں نے کہا کہ اس مردود کا نام تو بالکل نہیں ہونا چاہیے تو کیونکہ تم تکھوارے شخو میں نے اس کی جگہ تمہارا نام لکھ دیا۔

توجب برہاجاتا ہے کر آن مجید ش کوئی ایڈیٹن ہیں ہوسکتی تواس کا مطلب سے نہیں کہ اب کوئی الیک کا پی پرنٹ ہی نہیں ہوسکتی جس میں کسی تفظ کی غلفی نہ ہو، ایسا ممکن ہے لیکن غلطی اس میں قرار نہیں پکڑ سکتی ۔ کوئی بندہ چھا ہے والا چھاپ سکتا ہے۔ جس میں غلطی سے کوئی حرف چھوٹ کیا ہو، کوئی تکتدرہ کیا ہو، کوئی زیرز پر کی خلطی رہ گئی ہو ۔ لیکن وہ غلطی قرار نہیں پکڑ سکتی ۔ جیسے ہی کسی کے پاس آئے گاتو وہ بندہ اس کو دیکھے ہو ۔ لیکن وہ غلطی قرار نہیں پکڑ سکتی ۔ جیسے ہی کسی کے پاس آئے گاتو وہ بندہ اس کو دیکھے کہ تو جات ہوں گئی نہیں ۔ تو غلطی اس میں قرار نہیں پکڑ سکتی ۔

وہ کئے گے کہ میں نے قرآن پاک تکھوایا جس میں میں نے کا تب سے کرتب ہیں ڈوایا اور میں استدایک حافظ قرآن کے پاس لے کرگیا اور کہا کہ یار! میر ب پاس بدایک کتاب تھی تو میں تمہیں ہدید دینے آیا ہوں۔ کئے گئے کہ بتین دن تہیں گزرے تھے کہ میرے گھر کا درواز و کھنگھٹایا گیا ، میں با ہر نکلاتو میں نے و یکھا کہ حافظ صاحب ذرا سیرئیں ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ سے کا لی آپ نے کس سے تکھوائی تھی۔ میں نے کہا کہ ایک آپ نے کس سے تکھوائی تھی۔ میں نے کہا کہ ای آپ نے کس سے تکھوائی تھی۔ میں نے کہا کہ ایک کا تب سے تکھوائی تھی۔ اس نے کہا کہ یار جا گئے ہوئے ہی تکھی ہوگی۔ کہنے تھی ، یا جا محتے ہوئے تکھی ہوگی۔ کہنے تھی ، یا جا محتے ہوئے تک تھی ہوگی۔ کہنے تھی کہ اس میں اس نے اس نے کھولنا کرونا ہم ہم کہ پر جہاں جہاں اس نے پاکھر کی بیشی کی تھی سب جگہ پر نشان لگا کر پورے قرآن پاک میں جواس نے خلایاں کی تھیں سب کوالگ کر دیا۔ میں جو گیا کہ پورے قرآن پاک میں جواس نے خلطیاں کی تھیں سب کوالگ کر دیا۔ میں جو گیا کہ پورے قرآن پاک میں جواس نے خلطیاں کی تھیں سب کوالگ کر دیا۔ میں جو گیا کہ

www.besturdubooks.wordpress.com

واقعی ونیا کی بیروہ کماب ہے جس کے اندر کسی اور چیز کی طاوت کرناممکن نہیں ہے للذاكليه يزمة كريش مسلمان موكميا-

﴿ إِنَّا نَهُنَّ نَزُّلْنَا الدِّ كُرَّ وَ إِنَّا لَهُ لَمُعِطُّونَ ﴾ (الجراء) " بيك اس قرآن ميدكوم في فازل كيا ادراس ك حفاظت كم مي من زمددار بین<sup>،</sup>

#### كفركااعتراف حقيقت:

اب آپ کوایک بات سنا کیں اور پھر جان بخشی کریں۔ بیا جزان یوں داشکشن میں تعاتو د بال برایک تمینی نی ہوئی تھی Interfaith Counsii (اعرفیتھ کونسل) اس کان م تھا۔ کس نے آ کے بتایا کہ تی اس ٹی بندوجی ہیں، یبودی بھی ہیں،عیسائی بھی ہیں، فلاں بھی ہیں محرمسلمان کوئی بھی نہیں۔ چنا نچہ وہ لوگ جب استضاف بیٹے میں نا تو طاہرتو کرتے ہیں کہ ہم نے عالف ادیان کو بھنے کے لیے بیرینائی ہے، محروزار ساراای پر گرتاہے جوموجو دنیں ہوتا تو و واسلام پراعتراض کرتے ہیں۔ تو اسلام کے خلاف بہت بی زیادہ کام کردہے بیں البذائس ند کسی کودہاں جانا جاہتے۔اب علاقے کے علیا سے مشورہ کیا حمیا کہ بھی وہاں جانے کے لیے تو ایسا بندہ ہو کہ جس کو آگر پھے دین کاعلم ہے توساتھ اس کوموجو دوعلوم بھی حاصل ہوں تا کدان ہے بات بھی کر منے۔انگریزی میں بات کر سکے سائی فلک بیک کراؤنڈ مووہ سائنسی سوالات کریں تو وہ ان کونمٹا سکے ۔ تو اللہ تعالیٰ کی شان کہ انہوں نے اس عا جز کواس کام کے لیے متعین كرديال الكارتو كيا، ليكن جب انبول نے كها كه ہم سب علا مل سے كهدر بي كه آب جائیں تواس عاجزئے ہمت کرلی ۔ لوجی ہم نے بھی وہاں جانا شروع کردیا۔ يبلى بات تويد كه جب بي وبال جاتاتها تويي عمامه يهي جبه يرى عصاء بالكل ای حالت میں جاتا تھا۔ جب پہلے ون جا کے ان کو بتایا کہ جی ش مسلمان ہوں ہم

آئے ہیں کہ اگر آپ کواس کے بارے ہیں کوئی سوال پوچھنا ہوتو پوچھالیا کریں ، جھے
پہتہ ہوگا تو ہیں جواب دے دول گا اور اگر جھے نہیں پہتہ ہوگا تو ہیں اپنے بروں سے
پوچھے کہ آپ کو جواب دے دول گا ،مقصد تو آپ کو Satisfy (مطمئن) کرنا ہے۔
تو دہ تھوڑ اتحاط ہوگئے ۔ جنا تچہ اگلی لسٹ میں اسلام کانا م سب سے پہلے لکھنا شروع کر
دیا۔ اب بیرا یک روغین بن گئ ،ہم جاتے رہتے ۔ میں نے دیکھا کہ جو یہودی رہا گی
توا، بڑے خور سے جھے آتے جاتے دیکھا تھا۔ شاید دل ہی سوچتا ہو، بیریر اگمان ہے
کہ بھی عصاحفرت موکی مائی کی سنت تھی آج ہمیں اس بندے کے ہاتھ میں وہ
سنت نظر آری ہے۔ اور ایک دن اس کی تقدیق ہوگئی کہ جب میں آکے اس کے
سنت نظر آری ہے۔ اور ایک دن اس کی تقدیق ہوگئی کہ جب میں آکے اس کے
ہاس میٹھا کری ہے تو کہنے لگا:

You always come with a different respective look '' آب ہمیشایک باوقارشکل میں آتے ہیں''

میاس کے الفاظ تھے۔ تواس کا مطلب میہ ہوا کہ سنت نے اس کے دل کے اوپر بھی ایک رعب قائم کردیا۔ اللہ کی شان۔ ایک دن کی بات ہے کہ سکرٹری نے کہا کہ بھی ایک رعب قائم کردیا۔ اللہ کی شان۔ ایک دن کی بات ہے کہ سکرٹری نے کہا کہ بھی ایجنڈ امیہ ہونا چاہیے کہ ہردین والدا ہے ہاں جواللہ کا کلام ہاں کو آگل میٹنگ میں ایجنڈ امیہ ہونا چاہیے کہ ہردین والدا ہے ہاں جواللہ کا کلام ہا کہ گئی موقع ش جائے ۔ تو ہے اور تھوڑ اسمجھائے تا کہ ہمیں سب آسانی کا بول کو سننے بھنے کا موقع ش جائے ۔ تو ہے اور تھیں بتا ہے۔ بس اتی تھوڈی میں بات کرنے کی ضرورت تھی۔ وہ سکرٹری تو بہت خوش ہوگیا۔ کہنے لگا: ہاں آگلی میٹنگ کا ایجنڈ ایک ہے، ہردین والدا پی جو کتاب ہے جو Word of God ہے اس کو بڑھے گا اور اس کے بارے میں سمجھائے گا۔

اکلی میٹنگ میں محے توسیرٹری نے سب سے پہلے نام ہی میرالیا۔ کیونکہ انہوں

CANADA I VI STANDANA MININIMA TO CONTROL TO THE TOTAL MANAGEMENT OF THE TOTAL

ئے ہی Suggestion ( تجویز ) وی تھی ۔ لہذا اطارت بھی کریں۔ لوجی ہم نے قر آن مجید میں سورۃ فاتحد کی تلاوت کی اوراس کے بارے میں پھے سمری ان کو ہا دی کہ کیوں سورۃ فاتحہ تلاءے کی ؟ حدیث یاک میں آتا ہے: جوتمام آسانی کتابوں میں تغاسب کچھاللد تغالیٰ نے قرآن مجید میں نازل قرمادیاا درجو پورے قرآن مجید میں تھا اس کوسورة بقره بین نا زل قرما و یا اور جو پچهسورة بقره بین تقااس کوسورة فاتحه بین نازل فرما ویا تو سورہ فاتحہ سے سری ہے ہورے قرآن مجیدی لبذاہم نے اس کی تعاوت کی اور تلاوت کر کے اس کے بارے میں بٹا دیا چلیں بات کمل ہوگئی۔اب آ گے وہ بینجے ہوے تھے یا دری صاحب ۔ان کی باری آئی تو انہوں نے اپنی یا بل کھولی اور پہاڑی کا خاص وعظ ہے بہودی بوے مزے سے پڑھتے ہیں اس وعظا کو، تو انہوں نے وہ پہاڑی کا وعظ پر ھنا شروع کر دیا۔ جب پڑھا تو میں نے کہا کہ جی میرا اس پر Question (سوال) ہے بیکرٹری نے پوچھا کیا؟ میں نے کہا کہا بجنڈ ایک ہے بات یا س ہوئی تھی کہ ہر دین دالا جو پچھان کے پاس اللہ کا کلام ہے وہ پڑھ کے سائے گا۔ یے تو انگریزی پڑھ رہے ہیں ،تو کیا بائنل انگریزی میں آئی تھی؟ اب جب میں نے بہ بچائے کے کھولا تو ان کو فیل ہو گیا کہ او ہوا وہو ہم تو ٹریپ ہو گئے۔ اب وہ عیسا کی پریشان کسی کے پاس کوئی جواب تیں ،اس نیے کد دہ تو عبرانی زبان میں تھی۔ اب تورات والابھی پریشان ، و ابھی پریشان ،آ وھامنٹ تقریباً خاموش رہی۔ آ و تھےمنٹ کے بعد دہ جو یہودی رہا می تھا ، وہ آ گئے بڑھا اور کہنے لگا کہ مستراحمہ (مجھے احمد کہتے تھے) میں اس بات کوآج سب کے سامنے کہدر ہا ہوں کدائں وقت بوری و نیا کہ غداہب میں سے صرف مسلمان ایسے ہیں جن کے پائ Word of God (اللہ کا کلام ) اصلی حالت میں موجود ہے۔ ، ، رے یاس تو فقط ٹرانسلیشن موجود ہے۔ آئی خوثی ہوئی ،اس ون اتنی خوثی ہوئی کہالٹدا بوری و نیا کے لوگ یا لا خراس بات کو ہائے

......www.besturdubooks.wordpress.com......www.besturdubooks.wordpress.com

A NITO SEE SEE SCOOL SEE SEE SEE SEE

ہے مجبور ہو گئے کہ تیرا ایک قرآن ہی محفوظ ہے اس کے سوا کوئی اور کماب محفوظ نہیں ہے۔ میں نے کہا:

﴿ إِنَّا نَهُنُ نَزَّلْنَا الذِّ كُرُ وَ إِنَّالَةً لَمُغِيظُوْنَ ﴾ (الجر: ١) " ہم نے بی اس قرآن مجید کونازل کیا اور اس کی حفاظت کے بھی ہم بی ذمہ دار ہیں۔"

### خطاب شامانه:

اباس کا ترجمہ بین دراا یک گئت نہ لیجے۔ان اہم نے نحن ہم نے نولنا ہم انے ۔ تو یہ جب سا خطاب ہے۔ بندہ تو ایک وفعہ کہتا ہے کہ بی ہم نے نازل کیا۔ کا فی ہوتا ہے کہ بی اناہم نے بھن اس کا معنیٰ بھی ہم نے ، بزلتا اس کا معنیٰ بھی ہم نے ، بزلتا اس کا معنیٰ بھی ہم نے ، ید کیا مسلہ ہے؟ تو علیا نے اس کے معادف کو کھولا۔ وہ کہتے ہیں کہ تاکید بین کئی مرتبہ بات کو در الٹاکے کیا جا تا ہے تاکہ اس کھے کہ دل کو تلی ہوجائے۔اللہ تعالیٰ نے اس مینے بیس جوان الفاظ کو استعالی کیا مقصدتا کید تھا کیا؟ ہم نے ، باس ہم نے ، ہاں ہم نے ، ہی اس قرآن کو نازل کیا اور اس کی حفاظت کے بھی ہم تی و مدوار ہیں۔اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن باک کے فوضات سے انوار و برکات سے حصہ نصیب فرمائے اور قیاست کے دن اس قرآن باک کے فوضات سے انوار و برکات سے حصہ نصیب فرمائے اور قیاست کے دن اس قرآن بنائے ،عالم قرآن بنائے ، مائم قرآن بنائے ۔اللہ تعالیٰ اس بے کو عاضی قرآن بنائے ۔اللہ تعالیٰ اس بے کو عاضی قرآن بنائے ۔اللہ تعالیٰ اس بے کو عاضی قرآن بنائے ۔اس کے ماں باب ، بہن بھائی ، عزیز وا قارب حقے بھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کواس بے کی خوشیاں نصیب فرمائے۔

وَ اخِرُدَعُوٰنَا آنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنِ



﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّلُواتِ وَ الْآدُضِ وَالْحِبَالِ فَابَيْنَ أَنْ يَتُحْمِلُنَهَا وَ آشُفَقُنُ مِنْهَا وَ حَمَلَهَا الْإِنْسَانِ ﴾

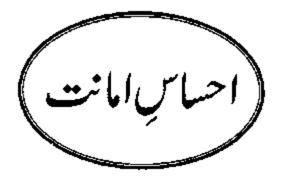

بیان: محبوب العلما والصلحاء زبرة السالکین سراج العارفین حضرت مولاتا پیرد والفقارا حمد نقش ندی مجددی دامت برکاتیم تاریخ: 2 نومبر 2008ء مطابق ۱۳۲۸ء مقام: جامع مسجد زیرنب معهد الفقیر الاسلامی جفتگ

موقع: ﴿ جِودِهوال سالاندرّ بين نقشيندي اجمّاع

## احساسِ امانت

الْحَمُدُ لِلْهِ وَكَفَىٰ وَسَلاَمٌ عَلَىٰ عِبَادِةِ الَّذِيْنَ اصْطَغَىٰ أَمَّا بَعْدُ: فَأَعُوْدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيْمِ ٥ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ ﴿إِنَّا عَرَضُنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمَٰوٰتِ وَ الْاَدْ ص وَالْجَبَال فَأَبَيْنَ اَنُ يَحْمِلْنَهَا وَ اَشْفَعُنَ مِنْهَا وَ حَمَلَهَا الْإِنْسَانِ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولُا ﴾ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّمَانَةَ الْمُالِقَالَةً اللَّمَانَةَ اللَّهُ عَلَى اللَّمَانَةَ اللَّهُ اللَّمَانَةِ ال

﴿ لَا إِيْمَانَ لِمِنَ لَا اَمَانَةَ لَهُ› ﴿ كُرُاسُ الرَّمَ : ٨٣٣٩) مُنْهَ حَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِعُونَ ٥ وَمَثَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيُنَ ٥ وَالْمَمُدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ٥

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيْدِنا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمْ

الله رب العزت ارشاد فرمات بين:

### امانت كے معنی:

امانت کے کیامعنی ہیں؟ ہمارے ماحول اور معاشرے بیں اس کا تصور بہت محدود ہے۔ہم بیجھتے ہیں کدکوئی فخض اپنے پیسے لائے گا اور کیے گا کہ میرمیری امانت ہے رکھ لیں، پھروائیں کے لوں گا۔ اب پچھ مدت کے بعد بیخض ما تکنے آیا اور دینے والے نے دے دیا تو امانت اوا ہوگئی۔اوراگراس میں اس نے کوتائی کی تو سامانت میں خیانت ہوگئی۔ میدہمارے دل ورماغ میں امانت کا بہت محد و دتصور ہے۔

شریعت میں امانت کے معنی بہت Broad (وسیع) ہیں۔ چنانچے امانت کہتے ہیں کہ کسی فخص پر کسی معالم علی مجر دسہ کرنا، اعتاد کرناا در اس بتدے کا اس اعتاد کو پورا کر دینا بیا مانت ہے۔ کسی کا کسی معالمے میں کسی پر اعتاد کرنا اور جس پر اعتاد کیا جائے اس کا اس اعتاد کو پورا کر دینا، بیا مانت کہلاتی ہے اورا گر اس نے پورانہ کیا تو یہ امانت میں خیانت ہے۔

### امانت شربعت کی نظر میں:

قرآن بيديش خيانت كوحرام قرارد بركيا بينانچانله تعالى ارشادفرمات بين: ﴿ يَاۤ أَيُّهَا الَّذِيْنَ الْمُنُوۡ الْاَتَحُونُوۡ اللّٰهُ وَ الرَّسُولَ وَ تَعُونُوا اَمَانَاتِكُمُ وَ اَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾

''اے ایمان والوانہ خیانت کر واللہ کے ساتھ ندا سکے رسول ڈاٹٹیڈا کے ساتھ اور ندخیانت کرواپی امانتوں کے ساتھو، جوایک دوسرے کو لیتے دیتے ہو۔ اورتم اس بات کوجانتے ہو''

> چنانچدامانت میں خیانت اس کوشریعت نے گناہ کمیرہ ہتایا ہے ابواما مدراوی میں نی علیہ اللہ استاد فرمایا:

(رَيُتْبِعُ الْمُوْمِنُ عَلَى الْخِلَالِ كُلِّهَا إِلَّالْخِيلَاةَ وَ الْكِلْبَ) ((رَيْتُبِعُ الْمُولِينَ عَلَى الْخِلَالِ كُلِّهَا إِلَّالْخِيلَاةَ وَ الْكِلْبَ) ((طراف السند السني، قم: ١٩٨٠)

'' کہمومن کی طبیعت میں ہرخصلت آسکتی ہے سوائے خیانت اور جھوٹ کے'' بیمومن کی طبیعت کے اندر نہیں آسکتی ، ہاتی عمنا وتو وہ کر بیٹھتا ہے لیکن خیانت اور جھوٹ، بیدد دایسے گناہ بین کیمؤمن اس کامرتکب بیس ہوسکتا۔

اورایک حدیث میار که میں ابو ہریرہ طافتا سے روایت ہے فرماتے ہیں:

(( آيَةُ الْمُنَائِقِ ثَلْثُ))

''منافق کی تین نَشانیاں ہیں''

(﴿ إِذَا حَدَّثُثُ كُذَّبُ›)

'' جب بھی ہو لے تو حصوت ہو لے''

((وَ إِذَا وَعَدَ أَخُلَفَ))

'' جب وعدہ کرے تو دعدے کی خد ف ورزی کرے''

(( وَ إِذَا ٱلْوَتُونَ عَانَ))(من الروى الْمَاده:٥٥٥)

'' اور جب اما تت دی جائے تواس میں خیانت کرئے''

شریعت نے اس امانت کو اتنا برواعمل جان نیا کد متداحمہ کی روابیت ہے فرمایا:

(﴿ لَا إِيْسَانَكَ لِلْمَنْ لَا أَمَانَةً لَكَ ) (كنزاهمال، آم: ٨٣٣٩)

جس بندے میں اما ثبت کی قدروا فی نہیں ،اس بندے کا ایمان ای نہیں

انداز و نگاہیئے کہ شریعت نے امانت کا کیا مقام بٹا دیا ہے۔ اس سیے کہ اگر الانت میں خیانت آ جائے تو پوری سوسائی اور مشورے کی بنیا دیں ملی جاتی ہیں اعتاد ختر ہو جاتا ہے اور شریعت نے اس چیز کو بست زیادہ ناپیند کیا۔

### بندگی کی امانت:

چنا نچے حدید مبار کہ میں ہے کہ ہوم است کوانڈرب العزت نے اپنی بندگ کی اہا تت آس ٹوں کے سامنے پیش کی واس نے معذرت کر لی کہ یہ ہو جھا نھا نامیر ہے ہیں ہے باہر ہے۔ زمین پر پیش کی اس نے بھی معذرت کر لی ۔ پہاڑوں پر پیش کی اس ہے بھی معذرت کر لی۔ انسانوں پر پیش کی اس نے تیون کر لی۔ بیامانت کیابھی؟ امانت میتھی کے میرے بندو! یس تہبارا پروردگار ہوں۔ میں تہبارا بروردگار ہوں۔ میں تہبارارب ہوں، میں تہبیں دنیا کے اندر پیدا بھی کروں گا اور پالوں گا بھی تہبیں تمام صلاحیتوں اور نحتوں سے نواز وں گا بھی ۔ تہبیں اجماا ور برا کام کرنے کا اختیار بھی دوں گا لیکن میری نعتیں جو تمہارے پاس ہوں گی تم ان نفتوں کومیری مرضی کے مطابق استعال کرنا، اپنی من مرضی شکرنا، اس کو بندگی کہتے ہیں۔ اور انسان اس بات بر تیار ہوگیا۔

## زندگی اوھار کا مال ہے:

چنانچیآج اللہ رب العزت نے جو بھی تعتیں دی ہیں بیدہ اری اپنی تیس ہیں۔ یہ ادھار کا ماں ہے اور جوادھار کے مال پر فریفتہ ہوا بھرے اس کو دیوانہ کہا جاتا ہے۔ یہ جوانی ادھار کا مال ہے۔

### مثال نمبرا:

آپ کی بیرون ملک میں جاتے ہیں تو وہاں ایئر پورٹ پرسائن بنا ہوتا ہے

(Rent a Car) کہ اگر آپ کو اس ملک میں گاڑی کی خرورت ہے تو ''رینٹ

اے کار'' آپ ایک کار کرائے یہ لے سکتے ہیں۔ جب آپ نے وہ گاڑی لے لی وہ

ون کے لیے، تین دان کے سیے ، دو آپ کے پاس اہا نہ ہے۔ آپ اپنی مرضی سے

اس کا کام نہیں کروا سکتے ، اس کا کر نہیں بدل سکتے ، آپ اے Missuse (غلط استعال کریں گے تو جب واپس کرنے جا کمیں گے ، تو استعال ) نہیں کر کے ہے۔ اگر خلط استعال کریں گے تو جب واپس کرنے جا کمیں گے ، تو ہو ہو وی کو بیش کے بیو وہ آپ کو بیش کے ۔ اگر خلا استعال کریں گے تو جب واپس کرنے جا کمیں گے ، تو ہو ہو بیش کے بیا اس کا کریں ہو جاتی بیا کہ کہ دو دور دور دور کے بیا آپ کو نکہ وہ بھیش کے لیے اس کی نہیں ہو جاتی بلکہ ایک محدد دور دور سے ہیں ، آپ ڈرائو کر سکتے ہیں۔ اس کا لک کوئی اور ہوتا ہے گر اسٹینز تگ پر آپ کو بھا دیتے ہیں ، آپ ڈرائو کر سکتے ہیں۔

SALTO SEESE COTE SEESE COLUMN

اب اس پر پیش کرآپ چا ہیں تو کسی کلب ہیں جا کیں، چا ہیں تو کسی معجد میں جا کیں، اتنا افقیار آپ کے پاس ہے۔ گاڑی چلے گی لیکن جب مدت ختم ہوگی تو گاڑی واپس ہوجائے گی۔ یوں مجھیں کہ ہماراجہم ایک کرائے کی گاڑی کی مانند ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اس گاڑی کا ڈرائیور بنا دیا، ہم ان ہاتھوں کو استعمال کر سکتے ہو، انگھوں کو استعمال کر سکتے ہو، آئھوں کو استعمال کر سکتے ہو، آئھوں کو استعمال کر سکتے ہو، مگرساتھ تھم دے دیا کہ ہرے بندو! میرے حکموں کا خیال رکھنا۔ اگر میری ہدایت مگرساتھ تھم دے دیا کہ ہرے بندو! میرے حکموں کا خیال رکھنا۔ اگر میری ہدایت کے مطابق استعمال کرو می تو جس تہمیں انعام دوں گا اور اس کے خلاف استعمال کرو می تو جس تہمیں انعام دوں گا اور اس کے خلاف استعمال کرو می تو جس تہمیں بندا میں کہ ہم اپنے جسم کے تو جس تہیں ہزا دوں گا۔ تو بات تو جمح آئے والی ہے۔ اب بنا کیں کہ ہم اپنے جسم کے ما لک نہیں ہیں ، ما لک ہمارا پر وردگار ہے ، پید ملک اس کی ہے۔

### مثال نمبرا:

الجھا ایک آسان مثال دیکھیں! آپ کو مکان کی ضروبرت ہے، کرائے پر مکان
نے لیتے ہیں۔ اب مکان کا مالک کوئی اور ہوتا ہے اور آپ کرائے وار ہیں۔ مالک
دیکھٹا رہتا ہے کہ آپ مکان کو Well Maintain (میچے دیکھ بھال) کرتے
ہیں کہ ٹیس کرتے۔ اگروہ دیکھے کہ مکان میں بچوں نے جگہ جگہ دیواروں پر اکھنا شروع
کر دیا، اس کا جو لان بنا ہوا تھا اس کے پودے مرجھارہے ہیں ، کوئی خیال ٹیس کرتا۔
فور آنوٹس ملے گا کہ بی اگلے مہینے میرا مکان خالی کر دیجے! آپ میرے مکان
میں رہنے کے قابل ٹیس ہیں۔ تو کرائے کا مکان اگر اس کے مالک کی مرض کے
خلاف استعمال کیا جائے تو مالک اس مکان سے تکال ویتا ہے۔ آپ، آگر کیس کہ بی
خلاف استعمال کیا جائے تو مالک اس مکان سے تکال ویتا ہے۔ آپ، آگر کیس کہ بی
میں رہنے کے لیے مزیدر ہے دیں وہ کے گا کہ سوچیں بھی ٹیس اس یارے میں۔
الشدرب العزت نے ہمارے ساتھا کی طرح سواملہ کیا۔ میرے بندو! تنہیں تعتیں دیتا

SC PHAN DERKERRONSERRE CONTRACTOR

تم ذرا جھے اس گاڑی کوچلا کے دکھا ڈا اگر سی طریقے سے چلا ڈیے تو انعام پاؤگے اور غلاجلا ڈیے تو سزایا ڈیے۔

ہم نے اللّٰدرَب العزت سے بیعبد کرلیا ''یوم الست ''میں فرمایا: ﴿السُّتُ بِرَبِيكُمْدُ ؟ قَالُوا بِكَيٰ﴾

و كيا ين تبهارا ربنين ؟ كها: بالكل آب هار يدرب بين "

بیلی کے الفاظ کے ساتھ ہم نے اپنے رب سے بیدوعدہ کرلیا۔ اب ہم اس بات کے پابند ہیں ، اپنی زندگی شریعت اور سنت کے مطابق گذاریں۔

مثال نمبرسا:

اس کا ایک بی بینا ہے، وہ اپنے بینے کو کہتا ہے کہ بینے بین تہیں ایک لاکھ ڈالر کا اس کا ایک بی بینا ہے، وہ اپنے بینے کو کہتا ہے کہ بینے بین تہیں ایک لاکھ ڈالر کا کاروبار کر کے ویتا ہوں مگریں ویکھوں گا کہتم کاروبار کو کرتے کیے ہو؟ چلاتے کیے ہو؟ اگر تم نے میچ طریقے ہے میری ہوایت کے مطابق چلالیا، بیٹے میں اپنے سارے کاروبار کا جانشین اور مالک تہمیں بتا دوں گا اورا گریں نے ویکھا کہتم اس جیونے سے کام کو بھی نہیں سنجال سکے تو پھر تم اس قابل بی نہیں کہ میں یہ سب پھے تہارے حوالے کر دوں ۔ بالکل بی انشدرب العزت کا معاملہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے بندوا میں تہمیں دنیا میں نہیں دور ہوں ۔ بالکل بی انشدرب العزت کا معاملہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میر کے بندوا میں تہمیں دنیا میں نہیں دور کے دیا ہوں ، استعال کر کے دکھا کہ اگر تم نے میری مرضی کے مطابق ٹھیک استعال کر لیں تو جب تم میرے پاس آ ؤ کے تو بیس تہمیں سے تعین بہت بڑھا کرواہی کردوں گا۔ ادرا گرتم نے ان کوغلا استعال کیا ہمں یوز کیا ، نویس بہت بڑھا کرواہی کردوں گا۔ ادرا گرتم نے ان کوغلا استعال کیا ہمں یوز کیا ، نویس بہت بڑھا کہ واپس لیوں گا ورتہمیں داہیں جھی بھی نہیں لوٹا ؤں گا۔

الله تعالى كي تعتين:

چتانچہ بچہ جب دنیامیں بیدا ہوتا ہے اس کوالٹد کی تعتیں ملتی شروع ہوجاتی ہیں۔ www.besturdubooks.wordpress.com الاستنافزي (١٤٥٥) (١٤٥٥) (١٤٥٥) (١٤٥٥) (١٤٥٥) (١٤٥٥) (١٤٥٥) (١٤٥٥) (١٤٥٥) (١٤٥٥) (١٤٥٥) (١٤٥٥) (١٤٥٥) (١٤٥٥) (١٤٥٥)

پہلے مند میں دانت نہیں تھے، اب مند میں دانت آھے۔ پہلے اس کی عقل پڑتہ نہیں تھی دونت کے سے پہلے اس کی عقل پڑتہ نہیں تھی وقت کے ساتھ ساتھ عقل پڑتہ ہوئی شروع ہوگئی۔ بولنے کی سکت نہیں تھی، جانت نہیں تھی، آہتہ آہتہ بولنا شروع کر دیا، بچھنا شروع کر دیا۔ پھر پچہ تھا، اللہ نے تو جوان بنا دیا، بھر پور جوانی کی زندگی عطا فرما دی۔ اب پچھ وفت ایسا گزرتا ہے، ہرانسان کی زندگی شرانسان کی دیدگی شرانسان کی سے کے کرچالیس پچاس تک بھر پور جوانی کی زندگی گزارتا ہے۔

### نعتول کی دانسی:

اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس بندے نے اپنی چکے پے کھیل لیا۔ جواس نے سکور بنانے تھے وہ بنا لیے ۔اب الند تعالیٰ آ ہنتہ آ ہنتہاں ہے نعمتیں واپس لینا شروع کر دیتے ہیں۔ایک دانت میں Cavity ( کھوڑ) بن گئی،نعت واپس جارہی ہے۔ د وسرے دانت میں کیو بی بن گئی Dentist ( دانتوں کے ڈاکٹر ) نے کہا جی دانت نکالنا پڑے گا، اس کی جر Root (جڑیں) ہیں اس کی Treatment (علاج) نہیں ہوسکتی ، دانت نکل گیا ، نعت وا ہیں جارہی ہے۔ پیلے نظر سکس ہائی سکس تھی اب ذرا قریب کی نظر میں کمزوری آگئی، عینک لگ گئی، نعمت واپس جا رہی ہے۔ بھر بور جوانی تقی تھکتا ہی نہیں تھا، تھکنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا،ابتھوڑی م مشقت اٹھا کے تو سانس چڑھ جاتا ہے، نعمت واپس جارہی ہے۔ایک وقت تھا، جو کھاتا تھا، بھتم ہوجاتا تقاءاب بإضمه انتا توى نبين ربا بغمت دالين جاري ب- بال سفيد آصح بنعت والين جاری ہے۔ پہلے ایس نیند آتی تھی کہ جگانے والے تھک جاتے تھے، اس کی نیندختم مہیں ہوتی تھی اب کروٹیں بدلتار ہتا ہے، نبیند کی منتیں کرتا ہے بیندنبیں آتی ،نعمت واپس جارت ہے۔اب اس کے بلڈ پریشراوپریٹیج ہو محتے ،نعمت واپس جاری ہے۔اب اس کی آرٹر پر بند ہو گئیں ، نعت واپس جارئ ہے۔اب اس کے اندر یادواشت وہ 311/11 (2008) (110) (2008) (110) (2008)

نہیں رہی، بعولی جاتا ہے، بعت والی جاری ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ بندہ سیدھا کھڑا بھی نہیں ہوسکا، کر جھک گئی، نعت والی جاری ہے۔ موت ان تمام نعتوں کے کامل طور پرچین جانے کا دوسرا نام ہے۔ نعت آستہ آستہ کم ہوتی جاتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ موت آجاتی ہے۔ موت کے وقت اللہ تعالی ساری نعتیں بندے سے
لیتے ہیں، سراری فعتیں چھن کئیں۔

### تعتول كاحباب:

اب قیامت کے دن اللہ تعالی اس کو کھڑا فرمائی سے اوراس کا حماب لیس سے کہ بتا و بھی اتم نے میری Rent (کرائے) کی چیزوں کو کیسے استعمال کیا۔

## بینانی کی تعت کا حساب:

تبہاری آنکے فیرعرم کودیکھتی تھی ہتم اس قابل نہیں کہتم جنت میں آؤاور میرا ویدار ان آنکھوں سے کرسکو۔اب جہنم میں بھیجیں گے، وہاں جہنم کے قرشتے آگ کے اندر مرم کیے ہوئے نیزے انسان کی آنکھوں میں جھوئیں گے ادر کہیں مے آنکہ کو Misuse (فلداستعمال) کیا تھانا! بنائی چلی تی ،اب بنائی نیس لے گی۔

عجیب بات سنے، جب انسان قیامت کے دن کٹر ا ہوگا تو اس کی بدا مالیول کی دجہ سے اند میر ا ہوگا مومن کے او پر دفتی ہوگ ۔

﴿ تُورُهُمُ يَسُعِى بَيْنَ أَيْدِينَهِمُ وَ مِلْمُمَالِهِمْ ﴾ ليكن كا فرول اورمنافقول پركونى روثنى نيس ـ ايمان والول كوكيس مے كه ذرا جارى طرف توجه فرمائے ـ

> ﴿ نَقَعَبُ مِنْ نُودِ كُمُرُ ﴾ ''ہم تباری روثن سے قائدوا ٹھا کیں''

﴿ قِيلُ الْجِعُوا وَالْتَمِسُوا وَدَائِكُمْ نُوْرَكُمْ ﴾ " كهاجائ كاواليس جاؤد نياش بيروشن تووہاں ملاكرتي تقي"

تو قیامت کے دن اندھیرے میں کھڑا ہوگا۔ جب اس بندے کوجہنم میں ڈالا جائے گا تو جہنم کی آگ ۔ دنیا کی آگ ۔ جہاں زیادہ ہو، روشی نیادہ ہو، کی آگ نیادہ ہوتا ہے۔ پرائمری سکول میں سائنس کی کتاب میں شعلے کے جسے پڑھائے جاتے ہیں۔ اس میں جوروشن حصہ ہوتا ہے، دہ کم گرم ہوتا ہے۔ جوسب سے زیادہ گرم ہوتا ہے وہ نیلے رکھی کا ہوتا ہے۔ جوسب سے زیادہ گرم ہوتا ہے وہ نیلے رکھی کا ہوتا ہے اور نیلے کے بعد ایک حصہ ہوتا ہے جونظر ہی ہیں آتا، دہ اس سے بھی زیادہ گرم ہوگا کہ نظر ہی نہیں ہوگا کہ نظر ہی نہیں تا دہ ہوگا کہ نظر ہی نہیں تا کہ جہنم کی آگ آگ آئی گرم ہوگا کہ نظر ہی نہیں اتنا کی دھیں اندھیرا ہوگا کہ نظر ہی اندھیرا ہوگا دہ ہوگا وہ ہاں میں اندھیرا آتکھوں کا ظلا استعال کیا انتازیادہ اندھیرا ہوگا جا سے بیاس کوجہنم کی آگ کے اندر ہمی نہیں ملے گا۔

## شنوانی اور کویانی کی نعمت کا حساب:

دنیا بیں اللہ رب العزت نے اسے سننے کی تعت عطا فرمائی ،اب بیراس سے مصنفی سنتا تھا، تو سنتے گانے سنا کرتا تھا، تو موسیقی سنتا تھا، لو کو سنتا تھا، تو سنتا تھا، تو سنتا تھا، تو سنتا ہے وقت اس ساعت کو چین لیس سے اور پھر جہنم میں بھیجیں سے اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ تیا مت کے دن کھڑا کریں سے ۔

﴿ صُدُّ بِكُمْ عَمَى ﴾

" اندها يمي بوگا، كونگا يمي بوگا، بهرايمي بوگا"

کیامطلب؟ بیر بینا کی دا کہ لے لی میساعت واپس لے لی میانعت دا کہ لے لی بتم میری تعت کومس یوز کرتے رہے بتم اس قابل ہی جیس کے جمہیں اب لے۔

### کھانے کی نعمت کا حساب:

دنیا میں اللہ نے کھانے کی نعمت عطا فر ہائی ۔ اگر آیک آ دمی حرام حلال کا خیال نہیں کرتا ہموت کے دقت بے لعت لے لی جائے گی ،اب اسے کھانے کو نعتیں نہیں ملیں گی۔ تیامت کے دن جب پیتہ ہلے گا کہ حرام کھا تا تھا، رشوت لیتا تھا، سود کھا تا تھا، رحو کے کے بیمیے کھا تا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کوجہنم بیں مجیجیں سے ۔ وہاں پر بھوک ہوگی لکین جب کھانے کے پیسے مانکے کا تو روٹی نہیں ملے گی ، بریانی نہیں ملے گی ، آئس كريمين نهيس ملين محى بفر مايا:

### ﴿إِنَّ الشَّجَرَةَ الزَّقُومَ طَعَامُ الْأَيْمِ ﴾ ''زقوم کا درخت یا بودایه گناه گارون کی خوراگ ہوگا''

یہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے او پر کا نے بھی ہوتے ہیں اور وہ اتنا کر وا ہوتا ہے کہ مج کے وقت زبان پر لگا ئیں تو شام کے وقت تک کڑ واہٹ نہیں جاتی ۔ پر کھائے گالیکن یہ جب کھائے گا تو حلق کے اندروہ کانے پہنیں کے کہ نہ نگلتے ہے گی ، نہ ایکتے ہے گئے۔اب بیہ پاتی مائے گاتو پانی میںاس کو جام شیرین نہیں لے گا،روح افزانہیں ملے كا، كما ملے كا؟ قرآن مجيدے يوجي إاللہ تعالى فرماتے ہيں كرا ہے بندے و\_

﴿ وَ لَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسُلِينَ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ ﴾

جہنمی لوگوں سے زخوں سے جوخون اور پیپ یہے گی ، اس کو Collect کر ے، جمع کرے، گرم کرے پینے کے لیے پیالے میں دیں بھے۔ آج کہیں پھوڑا ہوتو جب اس برمزام لگانے لکتے ہیں تو ہو برداشت نہیں ہوتی۔اس پیپ کوجہم میں پینا ير عادراتن پياس موگ كه ده است يشيئ كار حديث ياك يس آتا ب كه بنده جب پیے گاتو کیا ہوگا؟ اس کے اندری ساری آئتیں کٹ کے اس کے یا ضائے کے داستے ے یفینک آئیں گی۔ بیکھا نا ہوگا، یہ پینا ہوگا۔

### لباس كى فعمت كاحساب:

دنیا میں اللہ تعالیٰ نے لباس کی تعت عطا فرمائی۔میرے بندو! شریعت کے مطابق لباس پہنو!اگر کسی کوفر کی کے طریقے پہند ہوں اور ان جیسا لباس ہینے ﴿ مَنْ تَسْبَهُ بِلَوْمِ فَهُو مِنْهِوْ) (الی داؤد،رقم:۳۵۱۳)

تمائش کالباس پہنے، دکھا و کے کا خلاف شرع لباس توبیلیاس کی نعت چھن جائے گی۔اب قیامت کے دن جب پہند ہے گا کہ اس نے خلاف شرع لباس پہنے تقے تو پھر پہند کیا ہوگا؟ جہنم میں اس کو بیٹیس کے تو وہاں اس کوایک کو بوٹیغارم لیے گی ،قر آن مجید میں فرمایا:

﴿ سَرَابِيلُهُ مِنْ قَطِرانِ ﴾ "كُدهك كابنالباس موكا"

سلفر کا بنا ہوگا۔ فقہا نے لکھا کہ آگر ساری دنیا کے انسان، در ندے، پرندے، ختکی کی تلوق ، تری کی تلوق ، سب ایک جگہ اکتھے ہوجا کیں۔ سب کوموت آجائے سب کی لاشیں گل سر جا تیں، اس جگہ پر اتنی بدیونیس ہوگی جنتی بدیوجہنی کے کپڑوں کے اندر ہو گ ۔ تونے میری تعت کو Misuse (غلط استعمال) کیا اب تو اس قائل ہے؟

## محمر کی نعمت کا حساب:

اس دنیا میں اللہ نے مکان دیا، یہ اللہ کی نفت ہے۔اب تھر میں چینل آلوالیا،
کیبل آلوائی، انٹر نیٹ کا کنیکھن تھر کے اندر، دی ہی آر چل رہے ہیں،سکرین کے
تماشے دیکھے جارہے ہیں، گانے والیوں کی آ دازوں سے گھر کونچ رہاہے،موت کے
دفت یہ نفست کے لی جائے گی۔ پھریہ نفست نہیں ملے گی۔ قیامت کے دن جب پہد
چلے گا کہ یہ نعست کومس یوز کرتا تھا تو اس کوچہتم بھیجا جائے گا۔اب چہتم ہیں اتھا تھوٹا سا
گھر ہوگا اللہ تعالی فرماتے ہیں:

﴿مِكَانًا ضَيَّعًا ﴾ "انتا تنك مكان بوكا" ﴿دَعُوا هُنَالِكَ ثُيُورًا﴾ وبال يربيموت ماستخيركا

الله ال جگدر ہے ہے تو موت بہتر ہے: كهاجائ كا

﴿لَا تَكْعُوالْمُومَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا﴾ ا بك موسنه شه ما كوكن موتيس ما تكوا اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں سمے مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں سے

شهوت كے غلط استعال كامتيجه:

الله رب العزت نے انسان کو دینا ہیں جنسی شہوت کی نعمت عطا فر مائی ، یہ سل کی بقا کا ذر بعہ ہے تحریحم دیا کہ اس کوتم نے سیج طریقے ہے استعال کرنا ہے۔ اگر غلط طريقے سے استعال كيا اور توبہ كيے بغيراس ونياسے بطے محے تو قيامت كے ون محر جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔اور وہاں کیا ہوگا؟ حد مثِ مبار کہ میں آتا ہے کہ ایک عار ہو گا۔اس ٹیںاس بند ہے کو دھکیل دیا جائے گا اور درواز ہیند کر دیا جائے گا اوراس غار کے اندر پچھو ہوں گے اور ان پچھو ڈس کا ڈیگ ا تنا بڑا ہوگا کہ دیما کے ایک اونٹ کے بقدر ہوگا۔وہ اس کےجسم کے ہر جھے پر اس طرح بیز ھ جا کیں مے جس طرح شہد کے جیعتے پرشہد کی تھیاں ہوتی ہیں ۔اتنے پچھوا یک وقت میں ڈسیں کے۔اللہ اکبر کبیرا! یہ سزا کیوں ملے گی؟ اس لیے کداس نے ایسا محنا ہ کیا کداس سےجسم سے ایک ایک ٹشو نے انجوائے کیا تھا۔ آج ایک ایک نشوش یہ بوائزن جائے گی اور ہم اس کوسزادیں

لے آوگی دن روئے گررتے ہیں۔ جب اسے پھوکا ٹیس محیقہ سوچیں پھر کیا ہوگا؟

تو ہمارے پاس اللہ کی بیعتیں ہیں۔ بالغرض ایک ایسا بندہ ہے جس نے زندگی شریعت اور سنت کے مطابق گزاری، قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا پرند چلے گا کہ بیفیر عرم سے پہتا تھا، آگھوں کو بہا تا تھا، تکا ہیں نبچی رکھتا تھا، اللہ کی دی ہو کی نوشتوں کو مستعال کرتا تھا۔ اللہ تعالی اس بندے کو جنت ہمیجیں کے اور اس کو المی بہنائی عطا فرما کیں ہے۔ اللہ تعالی کے ساتھ بیا کا دیدار کرے گا، اپنے پروردگار کا دیدار کر کے گا، اپنے پروردگار کا دیدار کر کے گا، اپنے پروردگار کا دیدار کر کے گا، اپنے کا نوں کو میچ استعالی کرتا تھا اللہ کا قرآن سنتا تھا، نبی طیہ السلام کی نعت سنتا تھا، وحظ و قسیحت سنتا تھا، فیر کی ہا تیں سنتا تھا، فیر کی ہا تھا۔ سنتا تھا، فیر کی ہا تیں سنتا تھا، فیر سنتا تھا، فیر سنتا تھا، فیر کی ہا تیں سنتا تھا، فیر سنتا تھا، فیر سنتا تھا، فیر کی ہا تیں سنتا تھا، فیر سنتا تھا اور اس سنتا تھا اور اس سنتا تھا کیا تھا۔

قیامت کے دن اگر ثابت ہو گیا کہ اس بندے نے کان کی اس نعت کو سی استعال کیا تھا، اللہ تعالیٰ اس نعت کو سی استعال کیا تھا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت ہمیں کے اور بیٹھت بندھا کراس کو دالیس دیں ہے۔ کسے بندھا کیں گے؟ ایک ساحت مطافر ما کیں گے کہ جنت میں جب اس کو اللہ کا ویدار ہوگا، جنت عدل میں۔ حد مرف پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سور ہیں سیاس کی طاوت فرما کیں گے۔ کی طاوت فرما کیں گے۔ کی طاوت کو شیل گے۔

یہ بندہ دنیا میں طلال کھاتا تھا، قیامت کے دن ٹابت ہوگیا کہ ہاں طلال کا اہتمام کرتا تھا ،اب اللہ رب العزت جنت میں ہمجھیں گے اور جنت کے ایسے کھاتے عطافر یا کیں گے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ اس قدر لذیذ ہوں گے اس قدر اجھے ہوں گے کہ جب دنیا کے کھانوں کو یاد کرے گا تو اس بندے کو تھن آیا کرے گی کہ میں ونیا میں یکھا تا تھا۔

بلکہ اس ہے بھی روپر کر کتابوں میں لکھا ہے کہ بچہ جب مال کے پیٹ میں ہوتا

اسائدات کے اندر فاوٹ کر رہا ہوتا ہے۔ کو یا پیٹاب کے اندروقت گزار رہا ہوتا ہے۔ اب آج اب آخر کی کے اندروفات کر ارہا ہوتا ہے۔ اب آج اب آخر کی کو مہینے پیٹاب کے اندروفات کر ارب ہوتا ہے۔ اب آخ اس کے بدن کی کیفیت کوسوچ کر کرا ہے ہوتی ہے بہتی کو ویا کے کھالوں کے یارے شم سوچ کر ایک کرا ہے ہوا کر ہے گی ۔اللہ تعالیٰ جنت کو ویا کے کھالوں کے یارے شم سوچ کر ایک کرا ہے ہوا کر ہے گی ۔اللہ تعالیٰ جنت شمی ایک کرا ہے ہوا کر ہے گی ۔اللہ تعالیٰ جنت شمی ایک کرا ہے کھانے مطافر مائے گا۔

اگر پہتہ چل کیا کہ ایک آدی اپٹی زبان کوسی استعال کرتا تھا ، طاوت کرتا تھا، دین کی دعوت کا کام کرتا تھا، خیر کی بات کرتا تھا، ہیں جت کی با تیں کرتا تھا، اللہ رب العزت اسے جنت چی جیجیں کے اورائی زبان عطا قرما کیں مے کہ یہ جنت ہیں جا کر انبیائے کرام ہے ہم کلای کیا کرے گا۔

ونیا پی بیائے گیڑے شریعت اورسنت کے مطابق بنا تا تھا، قابت ہو گیا اللہ تعالیٰ دنیا بیس ہیں ہے مرد ہوگا توریشم کا اللہ دنیا بیس مجین کے مرد ہوگا توریشم کا لباس میں اس کوجنتی لباس بیتا کمیں کے مرد ہوگا توریشم کا لباس اور حورت ہوگی تو ایبا لباس حدیث پاک بیس آتا ہے کہ جنتی حورت کے لباس میں اس سے ستر بڑار در حول کی جھک آیا کرے گی، دنیا بیس سات رنگ بیس ان کے کہتے مشید بن سے تعدید بیس چھک تو منرود لیا ہے اللہ تعالیٰ جنت بیس ایس اس میں اس سے استے خوبھ بورت کیڑے بنتے ہیں آت ، حور تیس فریفتہ ہوتی ہیں دیکھ کے جھے تو منرود لیا ہے اللہ تعالیٰ جنت بیس ایس اس میں جملا کریں ہے۔

دنیا یس مکان تھا اپنے مکان ہیں بینماز پڑھتا تھا، بیکر والوں کونماز پڑھا تھا بیاس نے اپنے گھر کوسنت کا گلٹن بنا دیا تھا، منتوں کا باغ بنا دیا تھا، تقویٰ سے سچا دیا تھا، نیکی کے نورے اس نے اپنے گھر کو بحر دیا تھا۔ موت کے دفت اسے بیانست دی جائے گی قیامت کے دن پہتہ تکل جائے گا کہ اس نے اللہ کی افت کو بوز (استعمال) کیا تھا، مس بوزنیس کیا تھا۔ اللہ تعالی اس کو جنت میں جیجیں کے اور جنت میں مرخ

AND THE PROPERTY OF THE PROPER

یا قوت کا بنا ہوائحل ،ایک ہیرے اور ایک موتی کا بے جوڑ بنا ہوائحل ،سونے چاندی کی اینے وں اور وہ کھر کتنا پڑا ا اینٹوں اور مشک وعنر کے گارے سے بنا ہوائحل اس کوعطا فرما کیں سے اور وہ کھر کتنا پڑا ا ہوگا۔ حدید ہے پاک میں آتا ہے کہ جوآخری جنتی جنت میں جائے گا ،اس کا گھرز مین اور آسان کے خلاہے دس گنازیا وہ پڑا ہوگا۔۔

تو معاملہ توسمجھ میں آئے والا ہے کہ آج جواللدرب العزت نے ہمیں مید بینائی دی، ہم نے کون سا اس کا فیکس مجرا ہوا ہے؟ ہم کون سااس کی Maintenance (مرمت وریکیے بھال) کرتے ہیں۔ایس آگھہ دی کہ پوری زندگی انسان کی آگھہ کام كرتى رئتى ہے۔اورا گرجمى بيار ہوتے ہيں توا كثر ہارى اپنى كوتا ہياں ہوتى ہيں ورنہ ا بے لوگ بھی دنیا ہیں ملے کہ جن کی عمرا بیک سوسال سے زیادہ تھی اور انہوں نے مجھی ایک مولی بھی نہیں کھائی۔ بلکہ ہارے ایک قریبی: زرگ شاید مجمعے میں بھی موجود ہول جنہوں نے حضرت فضل علی قریشی میشد ہے کہ ساتھ سال خدمت کی۔ پچھلی دفعہ تشریف لائے توبتانے کی کہ میری عمر سوسال ہے زیاوہ ہوگئی ہے۔ کہنے لگے کہ بچھے 1884ء ی با تیں تو یادیں ۔ ماشاءاللہ۔اور کہنے لگے کہ اتنی زندگی میں نے آج تک ڈاکٹر ک سم لی جمی نہیں کھائی۔ہم اکثر و بیٹٹریارہوتے ہیں تواپی بدیر بیزیوں کی وجہ ہے۔ اللہ نے دل ایبا دیا۔ ونیا کے پہپ ہوتے ہیں سال کے بعد بیرنگ خراب، سال کے بعد شافٹ ہیرنگ پر ڈھیلی ہوجاتی ہے اور اس کے اندر لیے آ جاتی ہے۔ پھر کہتے ہیں یا تو اس کی Maintenance (مرمت) کراؤیا نیا خریدو!میرے اللہ نے دل کا پہیے بنایا، اب اس کی عرسوسال سے زیادہ ہوجائے تو بھی چلا ہے۔ نان شاپ 24 مھنے چانا ہے۔ مرست کی مفرورت نہیں بڑتی ۔ کیسی نعت اللہ نے عطا فرمائی! ہم نے اس کے کوئی چیے تھوڑے دیے ، بن مانگے اللہ نے سخعتیں ویں۔ تو ہمارے پاس جو بیسب بچھ ہے پیدہمارا اپنائیس میدادھار کا مال ہے اور جوادھارے

SHIP (200)

مال پہ فریفتہ ہوا پھرے ای کودیوانہ کیا کرتے ہیں۔

آئ جوانی متانی بیسیاب ہرایک پر پڑھتا ہے لیکن اتر نے کا پیتنیں چا۔
اچھا آپ بنا ئیں بھی کسی کو پند چلا کہ اسٹے نگ کر اسٹے منٹ پر میرے اوپر بوھا پا
آگیا۔ کسی کو پندئیں چلنا بوھا پا آجا تا ہے۔ ہم نے نج کے موقعہ پرایک بوے میاں
سے پوچھا کہ بوے میاں کیا حال ہے؟ کہتے ہیں کہ روکنے کی کوشش تو بردی کی مرکا
مہیں۔ ہم نے پوچھا: کیا؟ اس نے کہا: بوھا پا۔ اس کور دکنے کی کوشش تو بہت کی رکا
مہیں۔ تو یہ بوھا پا تو ایسی چیز ہے کہ آجا تا ہے۔ آئ ویکھو! اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی کتی
موتیں جارے یاس ہیں۔

## ونیا کردار بنے کی جگہ ہے:

ا چھاجس بندے کی پیدائش ہوئی اوراس کی آٹھیں نیس تھیں تو کیاد نیا کے ڈاکٹر

علی کرآٹھیں بنا سکتے ہیں؟ نہیں بنا سکتے ۔ ساری دنیا کے ڈاکٹر مل جا کیں جی بچے کی

آٹٹھیں بنا دیجے ، کہیں سے کداگر مال کے پیٹ سے بید بچے بغیر آٹٹھوں کے آیا، دنیا ہی نہیں بنا سکتے ۔ جس طرح مال کا پیٹ انسان کے جنے کی جگہ ہے ، اگر کو تائی روگئی تو دنیا

میں آٹکر پوری نہیں ہو سکتی ۔ اسی طرح زمین آسمان کا پیٹ انسان کی شخصیت بنے کی

جگہ ہے ، کردار بنانے کی جگہ ہے ۔ جس کی شخصیت میں یہال کی روگئی وہ قیامت کے

دن جا کے پوری نہیں ہو سکتی ۔ ہم نے اپنی شخصیت کو یہاں بنا تا ہوگا ، اپنے اندرا خلاق

کو یہال بنا تاسنت ہے ۔ اپنے آپ کو یہاں جاتا ہوگا در نہ قیامت کے دن پیٹھے نہیں

طے گی ، کہیں مے : جا دَاری لومت تو دنیا ہی طاکر تی تھی ۔

تھوڑے وفت میں زیادہ کام:

ایک عام دستوری بات ہے کہ آ دی کوا دھاری چیز طے تو و ہتموڑی در میں زیاد و

نے کیڑے استری کرنے شروع کیے اور استری خراب ہوگئی۔ اب کیا کیا جائے نٹی تو بازار ہے اتنی جلدی آئیس سکتی ، وہ جوساتھ آپ کے بھائی کا گھر ہے ،ان سے بچے کے ذریعے سے منگوائے گی۔اگروہ استری دے دیں محے تو وہ آپ کے ہی کپڑے استری نبیں کرے گی بلکہ ساتھ اپنے بھی کرنے گی اور بچوں کے بھی کرلے گی - ایک ون کے نبیں دو حیار دنوں کے کر لے گی۔ کیے گی: ہوسکتا ہے کہ آنے میں دیر لگ حائے ، یار بارتو چیزنہیں مانکی جاتی ۔معلوم ہوا کہ ادھار کی چیز سے تھوڑے وقت میں زیادہ کام نکالا جاتا ہے۔عقل مندوہ ہے جواس ادھارکے مال ہے مختصرزندگی میں زیادہ اعمال نکالنے کوشش کرے اور ہمارے اکابریکی کیا کرتے تھے دن رات اینے

جم کوتھکا دیتے ہتے ، نیکی کر کر کے تھکتے تھے اور تھک تھک کر پھر نیکی کرتے تھے۔ ا مک بزرگ تصریر سال ان کی عمرتھی ، اس عمر میں روزانہ ستر طواف کرتے

تھے۔ ہرطواف کے سات چکر ہوتے ہیں اور ہرطواف کی دورکعت واجب الظواف نوافل بھی ہوتے ہیں۔توستر طواف کی رکھتیں بنیں ایک سوچالیس۔ہم اگر پچینغلیس

یڑھ لیں جارا کیا حال ہوتا ہے؟ میں اسنے ووستوں سے عرض کرتا ہوں کے رمضان کی كسى رات ميں بهت كرفيس كدجي آج دس بيس ركعتيس يراهني بير اتو بيس ركعت يراح

کے بعد ہارا بیرحال ہوتا ہے کدرکوع سے اٹھتے ہوئے سے اللہ کی جگداوئی اللہ تکل رہا

ہوتا ہے۔ بیتو ہماری جوانیاں ہیں اور میں رکعت پڑھنے پر بیرحال، وہ ایک سوجالیس نفل صرف طواف کے بڑھتے تھے اور باتی پورے دن کے اعمال اس کے علاوہ۔

ا یک مرتبه عمرے کے سنر میں ہم نے سب جماعت کے دوستوں کومرووں عورتوں کو ترغیب دی کہ بھتی کوشش کریں زیادہ سے زیادہ طواف کرنے کی۔ پندرہ دن کا قیام ہوتا ہے اس میں یا بنج دن چلومد بینطیب میں گرریں مے وی وان تو مکد مرمدے ہیں۔ تو

بھی دس دن میں سر طواف ہی ہی۔ کچھ نو جوان بچوں نے اور بچیوں ہے طواف کرنے کے ارادے کر لیے ۔ سوآ دمیوں سے زیادہ کا گردپ تھا، شایدایک یا دو بچوں نے دس دنوں بیں سر طواف کھل کیے دہ آگر کہنے نے دس دنوں بیں سر طواف کھل کیے اور جنہوں نے سر طواف کھل کیے دہ آگر کہنے گئے کہ دعا کر دیں یا دُس کے بینچ چھا لے بن مجھے جی دن دن بیس سر طواف کے تو کھا کہ دمارے بزرگوں چھالے بن مجھے ، وہ ایک دن میں سر طواف کرتے تھے۔ تو دیکھا کہ ہمارے بزرگوں نے تھوڑے دوت میں زیادہ کام نگالا، ہے تا یہی بات۔ اگر ہمیں بچھ بیں آ جائے ہم نے تھی وقت کی قدر آ جائے ہم

گناه بھی خیانت ہے.:

تو دیکھیے امانت کامفہوم شریعت کی نظر میں بہت وسیع ہے۔اب کوئی ہے کہ کہ جی سے چیزیں کہاں سے امانت میں؟ تو دلیل قر آن مظیم الشان میں سے۔ایک آ دمی اگر غیر محرم کی طرف دیکھتا ہے تو اس نے اللہ کے تھم کوتو ڑا نا۔اللہ تعالی اس کے بارے میں کیا فریائے ہیں؟

( يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيَنِ وَ مَا تُخْفِي الصَّدُورِ)) "جانتا ہے آ كھى فيانت كواور جوتم چھياتے ہو"

تو گناه کو اللہ تعالی نے خیانت کے لفظ سے تعییر کیا کہ غیری طرف دیکھنا خیانت ہے تو معلوم ہوا کہ ہر گناه کو کرنا خیانت ہے۔ امانت ہیں اگریوں دیکھیں تو ہم تو روزانہ خیانت کے مرتکب ہوئے رہتے ہیں۔ روزانہ کوئی زندگی کا دن ایسا ہوگا کہ ہم نے مؤکناہ نہ کیا ہو؟ ہم زندگی کا کوئی دن گن سکتے ہیں کہ صبح سے لے کرشام تک ہم نے جسم کے عضو سے کوئی ہمی گناہ نہ کیا ہو؟ بہت کم لوگ ہوں گے۔ الا باشاء اللہ۔ وگرنہ جسم کے عضو سے کوئی ہمی گناہ نہ کیا ہو؟ بہت کم لوگ ہوں گے۔ الا باشاء اللہ۔ وگرنہ محمل نہ کھیں نہان سے خطا ہوگئی، آئے ہے نے غلط دیکھ لیا، کان سے من لیا، کوئی نہ کوئی ایسا معالمہ ہوگیا، تو خیانت کے تو بھر روز ہی مرتکب، دور سے ہیں۔

#### موبائل فون کی تباه کاریاں:

اورآج ایک نی مصیبت آگئی متاریخ انسانیت میں شیطان کے ہاتھ میں اتنا Mass Destrective Weapon (تباه کن بتھیار )مبھی نہیں آیا۔ تھا چھوٹا سا ہے، جیبول میں آجاتا ہے۔اس مصیبت کا نام ہے بیل فون میں سجمتا ہوں کہ اس کانام ہے جمل فون۔ پیچنم میں جانے کا سبب ہے۔ ہم سجھتے ہیں کہ پیضرورت کے کیے ہے۔ اور شیطان نوجوانوں سے اس کا غلط استعال شروع کروا دیتا ہے۔ ادر چونکداس کے بیجیے کا فرموجود میں اور وہ جاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی نسل خراب ہو۔ لہذا ان کمپنیول نے سہولیات دے دیں کہ جی رات کو کال فری ہے۔ اور بڑے بڑے بینر بنا دیے کہ'' کرو بات ساری رات'' اب جس قوم کے بیچے ساری رات ا یک دوسرے سے گناہ بحری باتیں کریں ہے، وہ ضبح اٹھ کرسکولوں کالجوں میں کیا كريں هے؟ اور بيرعام شكايت ہے، سكولوں كالجوں كے پروفيسرا كثر بناتے ہيں كمہ یوری کلاس سوئی ہوئی ہوتی ہے۔جس سے کودیکموای کے ہاتھ میں فول ۔ بہلے ہ سمجھ ر کاوٹ تھی کہ ماں باپ قرچہ دیں محیقواس میں کچھ کریڈٹ ڈالا جائے گا مثی معیبت آ گئی کرفون کی کا کریٹرٹ کوئی بھیج رہاہے، ایزی لوڈ نے گناہ کے راستے آسان کر دیے۔ مان باپ کو پینہ بھی نہیں ، نو جوان بچے ایک دوسرے کے اکاؤنٹ میں بیسے بھیم رہے ہیں۔

ہمارے پاس ایک المیں مثال آئی کہ ایک بڑی کے پاس چارسال سے فون تھا اور اس کے ماں باپ کو اس کا پیتہ بھی نیس تھا کہ اس کے پاس نون ہے۔ چارسال سے چھپا کے رکھا ہوا تھا۔ پہلے تو فون بجا تھا تو نیل آتی تھی ، اب انہوں نے نئی مصیبت یہ ڈال دی کہ اس کو وائیریشن لگا دی ۔ جیسے دل دھڑ کیا ہے اس طرح تھوڑی تھوڑی تھوڑی ور کے بعد اس کا بھی دل دھڑ کناشروع ہوجا تا ہے۔ على كالمركبات ( 1979) ( 1979) احرباات

اس سیل فون کے ساتھ تو ہمیں اللہ کے لیے بغض ہونا جا ہیں۔ ہاں برنس کے لیے ضرورت ہوتا جا ہیں۔ ہاں برنس کے لیے ضرورت ہوتا ہے۔ کو بھی چھری ہوتی ہے کہ بچوں کی پہنچ سے دورر کھتے ہیں، پہلے لوگ کہتے ہتے:

Keep away from the reach of children.

ای طرح اس کوہمی الی جگہ رکھو! جہاں ہے بینظر بھی نہآئے۔اس کوہمی مرف ضرورت کیلیے استعمال کریں۔ ورنہ قیامت کے دن کروڑوں انسان ہوں ہے جواس آلے کو غلط استعمال کرنے کی وجہ ہے جہم میں جا کیں ہے۔ کہیں ہمارا نام اس فہرست میں نہ آجائے۔ سوچنے کی بات ہے ،اس مصیبت سے بچنے کی ضرورت ہے

نوجوان بچے ایک ہے بات نہیں ، درجنوں سے باتیں ہورہی ہیں۔ ایک جیسے فقر سے درجنوں کو کیے جارہے ہیں۔ فقر سے درجنوں کو کیے جارہے ہیں۔ وقت صائع ، سکول کی تعلیم ضائع ، گریڈ نیس آتے بچوں کے ، ماں باپ کہتے ہیں کہ جی بچوں کا دل نہیں لگتا۔ ان کا دل کیے گئے؟ مصیبت جو آپ نے لے کے دی ہوئی ہوئی ہوتوں کا دل نہیں لگتا۔ ان کا دل کیے گئے؟ مصیبت جو آپ نے ایم کے کہتوں اس کیا جو ہا ہے جھتوں اس کیا جو ہا ہے جھتوں ہوتی ہورہا ہے؟ باتیں کرنی ، کا نوں کا غلط استعمال ، تو بیسب کیا ہورہا ہے؟ امانت میں خیانت ہورہا ہے ۔ امانت کا مفہوم شریعت کی نظر میں بہت بڑا ہے۔

خود کشی حرام کیوں ہے؟

اب ذرامسکد سنے، ایک دوسری دلیل شریعت نے خور کھی کو کیوں حرام کہا؟ اب
کوئی بندہ جا ہے کہ میں خود کئی کراول، شریعت کہتی ہے کہ بیترام ہے ،تم ایسا کا منہیں
کر سکتے ، کیوں؟ بھئی 'اگر کرائے کے مکان میں رہتے ہواور کہو کہ ہی میں مکان گراتا
بوں تو ما لک کیا ہے گئی ہوتے کون ہو ترانے والے؟ ہم اگر چاہیں کہ خود کشی کر
لیس تو الند فر ، کیں گے کہ تم ہوتے کون ہوخود کشی کرنے والے؟ جسم تو میرا دیا ہوا

ہے۔ حتی کہ اگر کوئی بندہ کمی کولکھ کر دے دے کہ آپ جھے قل کر دیں تو شریعت کہتی ہے کہ بندے نے اجازت دے دی لیکن دوسرااس کوئل کرنبیں سکیا! کیوں؟ یہ مالک ''نہیں ہے، یہ تو بوزر ہے اس کا۔ اس لیے شریعت نے خودکشی کو حرام قرار دیا کہ یہ مارے یاس ادھار کا مال ہے۔

#### جسم کا بوز اورمس بوز:

یہ بہم ایک امانت ہے ہم اس جم کواس طرح استعال کریں جیسے ہمارا پروردگار چاہتا ہے۔ای طرح اگر استعال کریں گے تو پھر جب اللہ کے حضور مبائیں گے تو اللہ تعالی اس کے بدلے جنتی جسم عطاقر مائیں گے ، من پسند کا حسن عطافر مائیں گے۔ مدیث باک میں ہے کہ جنت میں ایک بازار ہوگا، جنتی جائیں گے جیسے ان کا تی چاہے گا، ویساان کوحسن وہاں سے ل جائے گا، یہ جنت کا ہوٹی پارلرہوگا۔

دنیا کے بیوٹی پارلر بھی تو عور تیں جائیں بھی سپی توجیم کے اوپر لیپ ہی ہی سکی توجیم کے اوپر لیپ ہی ہی سکی تو جی اور کیا کرسکتی ہیں ، فدرنگ بدل سکتی ہیں ، وشخیر ہی کرسکتی ہیں ۔ تو بھار بیاں وہ کھی ہیں ، فدرنگ بدل سکتی ہیں ، وشخیر ہی کرسکتی ہیں ۔ تو بھار بیاں وہ کھی ہیں ۔ اور کھی ہیں جازی ہیں شاوی ہیں ، اب شادی ہی شادی ہی شادی کی شماز کا دونت ہوگیا تو یہ وضو کیسے کرے؟ راز کھل بنا سے گا کہ اوپر سے تو لگ رع تھی حور اور اندر سے لگل آئی ڈین ، البذا نماز بی نہیں پڑھی ہیں ۔ اگر دی کھنے بھی شادی کی تقریب ہی رہنا پڑے تو اس دور ان کی ساری نمازی کماری کی ۔ بال پہلے سے وضو کیا ہوا ہے تو پڑ جینے والیاں ، پڑھ لیس گی در نہ ججور ہیں کہ تی چرہ وھوئیں کیسے؟ ان کے بھو اور وہونا معیب ہوتی ہے۔ اس کے چرو دھونا معیب ہوتی ہے۔

یہ و دنیا کے مسئلے ہیں لیکن جنت میں تو ایسائیس ہوگا۔ جنتی عورت جب بازار حسن پر جائے گی ، حدیث پاک میں آتا ہے: سوسے گی کہ میری آتکھیں ایسی ہوں ، ولی بن جائیس گی -میراچرہ ایسا ہو، ویسائن جائے گا۔میرے رخسارا میں ہوں ، ویسے بن من المام (على المام الموروبية) (على الموروبية)

جائیں ہے۔ وانت ایسے ہوں، و یہے بن جائیں ہے۔ ہونٹ ایسے، ویہے بن جائیں ہے۔ سوچے انجیل میں جو خوبھورتی آئے گی ، عورت سوچے گی ، اللہ اپنی رحمت سے وہ نعت عطافر مائیں ہے ، کس لیے؟ یفعتیں ملیں گی کہ ید نیا میں غیر محرم مرد سے پچتی تھی ، اپ آپ کو چھپاتی تھی ، آج اس کو اختیار ہے ، اس نے میری نعت کا ٹھیک استعال کیا، آج یہ میری اس نعت کو جتنا چاہے عاصل کر لے۔ اگر اس استعال کیا، آج یہ میری اس نعت کو جتنا چاہے عاصل کر لے۔ اگر اس وزکر رہے ہیں ایش کی دی ہوئی فعت کو یوزکر رہے ہیں یامس یوز کر رہے ہیں؟ تو امانت کا تصور شریعت کی نظر میں بہت زیادہ سے ۔

#### عاريتاً لي موئي چيزوں ميں خيانت:

اچھا چلیں جم سے باہرنکل کر بات کرتے ہیں، ہم دوسروں سے کوئی چیز عاریاً لیتے ہیں وہ بھی امانت ہوتی ہے۔اس کو بھی ضیح استعال کرنا جا ہیے اورا پ دیکھیں کہ ہم اکثر اوقات اس میں کوتا ہی کرتے ہیں۔مثلاً ،

جئے ۔۔۔۔کسی نے کھانا برتن میں بھجوا دیا تو شریعت کہتی ہے کہ کھانا اپنے برتن میں ڈالوہ ان کے برتن والیس بھیجو اہم کھانا تو ڈال لیتے ہیں اور برتنوں کو اپنا سمجھ لیتے ہیں۔ استعمال کرنا شروع کردیتے ہیں ، والی نہیں بھیجتے۔ بیدعاریٹا دی ہوئی چیز کوئی ملکیت تو نہیں بن گئی۔ لینا یا در جتا ہے ، والی دینا یا ذہیں ہوتا۔

کئی مرتبہ تو اس برتن سے وہ کام کرتے ہیں جواسینے برتن سے نیس کرتے۔ ہمارے ماتھی کہنے گئے کہ ہم ایک جگہ کہیں جماعت میں مجھے تو ایک صاحب جمعے سے سلور کا لوٹا ما لگ کے لیے مگئے، جب میں نے دوسرے دن لیا تو ہالکل کالا، میں نے یو چھا کہا ہے کیا کیا؟ کہنے گئے کہ جائے بنائی تھی۔ یہ بھی امانت میں خیانت۔ ہیں۔ گاڑی کسی کی لیس مجے عاریزا۔ این گاڑی چلاتے تھے تو زمین میں دیکھتے تھے

کہ صفرے جہاں ہیں وہاں سے نیج کئے گزرتے ہتے۔ اب چونکہ بید مانگی ہوئی گاڑی ہے لبندا کھندے کے اوپر سے گزارتے ہوئے لے جارہے ہیں۔ بیامانت میں خیانت ہے۔ ہم اس کوایسے استعال کریں جیسے اس کا مالک جا بتا ہے ، غلط استعال کریں ہے تو پھر ہم اس کے جواب دہ بینیں مجے۔

یہ چیوٹی جیموٹی مثالیں میں گراس ہے ہاری Personality ( شخصیت ) کا اندازہ موتا ہے ، ہمار ہے اندر ہماری زندگی میں امانت کا تصور ہے یانہیں ۔

#### ملازمت میں امانت کا تصور:

فرااوراً کے بڑھے! ہم جوملازمت کرتے ہیں اوراس پر ہمیں تنخوا وہلتی ہے، پہتا ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ مالک اور مزدور کے درمیان ایک ڈیل ہوتی ہے۔ ہالک نے تنخواہ و بینے کا دعدہ کیا، اس کے بدلے مزدور نے وقت بیچنے کا فیصلہ کیا۔ یہ عاجز جان بوجھ کر بیچنے کا لفظ استعمال کرر ہاہے تا کہ بات سمجھ میں آجائے۔اب ہم نے آٹھ سمخط نگا دیے۔ جب نگا موسے تو ہم کم کا کہ فیصلہ کے ایس کے ہوئے۔ تو پھر JULIU (25) (25) (25) (25) (25)

ہم آج دفتر وں میں جا کرکام کرتے ہیں یا گھروں کے کام کرتے ہیں کیا ہم آخد کھنے پوری مردوری کرتے ہیں۔اللہ اکبر۔اگرہم ان آخد کھنٹے کو بھی طرح مالک کے کہتے کے مطابق استعال نیس کریں کے تورزق حلال کیے ہے گا؟ بیاتو بچا ہوا دفت ہے، بیا اب ہمارانہیں ہے۔ہم ڈیل کریچے،اس کے بدنے تخوا و لیتے ہیں۔

## ایک نوجوان کی احتیاط:

چنانچہ ایک نوجوان سالک نے، جب نوکری کرتے تھے تو ان کی ڈیوٹی فرض
کروآ ٹھدسے چارتھی۔ دن میں کئی مرتبدان کو دفتر کے کام کے لیے باہر جانا پڑتا۔ باہر
کام کیا اور ویکھا کہ بونے چارہو گئے تو پونے چار بنتے وہ تو جوان چھٹی کرکے گھر نیس
آتا تھا کہ چارتو بجتے ہی والے ہیں، پونے چاروفتر کی طرف چلیا تھا، دفتر کا فاصلہ ہوتا
آوھے تھٹے کا تو آ دھاراستہ گاڑی ڈرائیوکرنے کے بعد جب چار بجتے تب اپنے گھر
کی طرف رخ کرتا تھا۔ جن کورز تی حلال کی فکر ہوتی ہے وہ اپنے ایک ایک کے کا حساب دیمتے ہیں کہ یہ بیرانیس یہ کی کا ہے کا

#### ا كابرعلائ د يوبندگي احتياط:

چنا نچے ہمار ہے اکا ہرین علائے ویو بند کے اندر یکی احتیاط بہت واضح تھی۔ فرمایا کہ جب ان کے ہاں کمی استاد کو کوئی رشتہ وار ملئے آتا تھا، بعض دفعہ مجبوری ہو جاتی ہے تو جیسے ہی ملئے آتا ، وہ اس وقت ٹائم ویکھ لیتے ، جب واپس جاتا تھا تو ٹائم ویکھ کر نوٹ کر لیتے کہ میرے رشتہ وار نے میراکتنا وقت لیا۔ پورے مہینے میں بیرمنٹ جح کرتے کرتے محفظے بناتے ، تحفظوں کے دن بناتے ، ایک دن یا دوون ، جب تخواہ ملئے کا وقت ہوتا تھا تو اس وقت جو خازن ہوتا تھا اس کو بناتے کہ بیدوقت میں پرسل

استعال كياب، لبذا ميري تخواط الاصطلاق الاستعال كياب، والبذا ميري تخويد www.b

#### حضرت فيخ الهند عميلية ك احتياط:

حضرت شخ البند بمنظة كى تنخواه دى روبے تنى، دارالعلوم ميں برهاتے برُ حاتے عر کزر تی، بر حایا آحمیا بہلس شوری کاراکین نے بیسو جا کراب معرت كوزياده تخواه ديني وإسية تاكه تعورى مهولت موجائ يدينا نجداراكين في مشوره کرے مجلسِ شوریٰ کی جخواہ پندرہ رویے کر دی ادراس بٹس ایک محکمت ہے بھی تھی کہ آپ مدرمعلم تے۔مندرمعلم کی تخواوسب سے زیادہ ہوتی ہے، باتیوں کی اس سے ینے ہوتی ہے،جب اور سے بوسے کا تو باقدل کی محل بوص سے گی۔ یہ مجا مجوری تملی۔ چنانچ کبلس شوری نے بندہ بھیجا کہ جی آج ہے آپ کی تنخواہ پندرہ روپے کی جاتی ہے۔ معرت کھرے دارالعلوم آئے اور دارالعلوم میں مجلس مثوری کے اراکیون ے فرمانے ملے کہ آپ لوگوں نے میری تنخواہ کیوں برد ھائی؟ انہوں نے کہا کہ بی اب آپ کی عمرزیادہ ہوگئی سوات ملنی جاہیے۔ قرمانے ملکے بنیس میں تو سجمتا ہوں کہ ميرى تخواه آپ لوگول كوكم كرنى جا ہے۔انہوں نے يو جما: كم كسيد؟ فر مانے كا جوانی میں زیادہ مشقت اٹھا کے پڑھا سکتا تمالیکن اس وقت تو تخواہ دس روپے تھی، اب میں دومشقت نبیں انعاسک ،اب میری تخواد کم مونی جا ہے۔ یا اللہ اپر از تعاان حعزات کی اللہ کے ہاں تبولیت کرانے کا۔ دیکھنے میں انسان منے فرشنوں کی صفات اینے اندر کھاکرتے تھے۔

## الله والول كي آيدن مين بركت:

هنرت قاسم نا نونوی میدید کی بھی تخواہ میبنے میں دس روپے تھی اب ہوسکئ ہے که سوچنے والا بیہ کے کہ بی بیدوس روپے دس روپے کیا لگائی ہوئی ہے۔ یادر کھیس تخواہ کی مقدار تھوڑی ہوتی تنخی اوشن برکت بہت ہوتی تنتی ۔ آرج تخواہ کی مقدار بہت سیسیں Destinguodoks, workpress, com ہوتی ہے ، بخوا و کے اندر بر کت کوئی نہیں ہوتی فرے پورے نہیں ہوتے۔

الدے ایک دوست منے پر چیز نمیجر تنے الارے ، کینے گے: کدمیری شادی کو آ تھ سال گزر مے متھ لیکن کوئی اولا دُریس تھی ، بیوی نے کہا کہ سی بزرگ کے پاس جا كردعا كروا دُر بجع لا جور من ايك بزرك كاپية چلاكه بن ان كے پاس دعا كے ليے حاضر ہوا۔ خادم نے بلایا ڈرائنگ روم ٹس بھایا اور مجھے لاکے شریت کا گلاس بھی یلایا، میں بڑا حیران کہ میں واقف بھی نہیں اور بیاتنے مہمان نواز کہ ہرآنے والے مہمان کوشر بت پلارہے ہیں۔ جب درواز ہ کھلانو میں نے ویکھا کہ ایک سفیدریش اندر صحن میں مصلے پر کمڑے نماز پڑھ دے تھے، شاید چاشت پڑھ دہیں ہوں۔ تعوڑی دریے بعدو ہیں آ محے ، مجھ سے لے ، بات کی ۔ کہنے لگے: میں کسی کام میں معروف تھا ای لیے دیر ہوگئے۔میرے دل میں بی خیال آیا کہ پیٹلمس بند انظر آتا ہے جوا پیٹمل کو چھیار ہاہے درنے تو کہتا کہ ہم عبادت میں معردف تھا۔ یہ کہ رہے ہیں کہ میں کام میں مصروف تمااس لیے درہوئی۔ میں نے بتایا کہ پرسئلہ ہے دعا کر دیں ،انہوں نے دعا كردى ۔ المحتے ہوئے میں نے ان كو پانچ روپے ہدىيد ہے۔ وہ كہنے كھے كہنيں اس ک تو ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ جی آپ کے ہاں برآنے والے کوشر بت دیا جاتا ہے، خرے مجمی ہیں، مہمان داری بھی ہے، آپ تبول فر البجے۔ تو میری بات من كروه كہنے لگے كرميں، ميں نے ديني كمايوں كى ايك دكان بنار كھي ہے۔ اور كماييں بكنے سے بچھ ماہانہ چدرہ رديے اس من سے بچت ہو جاتی ہے اور ميرے تو پندرہ رویے فتم تی نہیں ہوتے۔ کہنے ملکے کہیں سال اس واتعے کو گزر مجے ، آج تک مجمع وہ منظر یاد ہے کہ اللہ کے بندے نے کیے کہا کہ میرے تو بیں رویے حتم بی نہیں ہوتے ۔ تو جہال برکت ہوتی ہے ان کے بیس رویے بھی ختم نہیں ہوتے ۔ کیوں؟ ڈ اکٹر کا خرچہ زیرہ ،ادھرادھر کے نتصان زیرہ ، بچوں کی بیار بوں کا خرچہ زیرہ ، ماشاہ الله!الله رب العزت ان كے رزق ميں بركت والتے ہيں۔

www.besturdubooks.wordpress.com

تو آج رزق ہے برکت کی کی ہے۔ اگر انڈ کریم برکت عطافر مادے تو بھتنا ہمیں فل رہاہے، ہماری ضروریات کو پورا کرنے میں بھی کا فی ہے۔ اب بات ہمی میں آئی کہ بیر حفرات دک ردیے سے پندرہ روپے کیول نہیں کرنے دیتے تھے۔ ان کے رزق میں برکت تھی، دک رد پول میں اللہ رب العزت ان کے خربے پورے کروا دیتے تھے۔

#### دوسرول كے حقوق ميں خيانت:

خیانت کی ایک تم بیجی ہے کہ دومروں کے حقق میں خیانت کی جائے۔ آج
جدا مربھی دیکھو ہر طرف حقق کا مطالبہ ہورہا ہے۔ جس کو بھی دیکھو ہر بندہ کہدرہا ہے
کہ ہم اپنے حقق کی خاطر خون کا آخری تطرہ بہادیں مجے۔ حقق آ انتخابی تو ہا تیں ہو
رہی چیں کوئی اس لیے بھی پریشان ہے کہ تی میں دومروں کا حق ادائیس کر سکا۔ کیوں
بھی! کوئی دیکھا ایسا پریشان کہ جو کے تی جس تو بڑا پریشان ہوں میں تو دومروں
کا حق تی ٹیس ادا کر سکا۔ ہونا المن چاہیے تھا، ہم میں سے ہر بندے کو اس لیے
پریشان ہونا چاہیے تھا کہ تی ہم تو کسی کا حق بی ٹیس ادا کر چاہے تھا کہ تی ہم تو کسی کا حق بی ٹیس ادا کر چاہے تھا کہ تی ہم تو کسی کا حق بی ٹیس ادا کر چاہے تھا کہ بی ہم تو کسی کا حق بی ٹیس ادا کر چاہی ہورتی ہے۔
پریشان ہونا چاہیے تھا کہ تی ہم تو کسی کا حق بی ٹیس ادا کر چاہی ہورتی ہے۔

چنانچہ ہر مخص کو چاہے کہ اپنے فرائض کی مگرانی کرے۔ آج میاں ہوی کے حقوق کے بارے میں ہوی کے حقوق کے بارے میں بیان کریں تو ہوی وہ نکات یاد کرتی ہے جو خاو تد کے لیے ہوتے ہیں کہ خاوند کو کیا کرنا ہوئے۔ اور خاوند و و پوائٹ یاد کرتا ہے کہ بیوی کو کیا کرنا چاہے۔ اور خاوند و و پوائٹ یاد کرتا ہے کہ بیوی کو کیا کرنا چاہے ؟ اور جب وونوں کی طاقات ہوتی ہے تو بیوی کہتی ہے کہ و یکھا! آپ کو بیا کرنا چاہے۔ رہنیں چاہے تھا! ور خاوند کہتا ہے کہ و یکھو! حضرت نے کہا تھا کہ مہیں بیا کرنا چاہے۔ رہنیں و کیکھتے کہ جمیں کیا کرنا ہے؟ یہ ہمارے معاشرے جس اصل بیاری کی جڑے۔

www.besturdubooks.wordnress.com.....

## احباس ذ مه داری کی کی:

غیر ذمدداری احساس ذمدداری کا ند ہونا ، یہ آج ہمارے معاشرے میں خرائی کی بنیاد ہے۔ چنانچہ ہم امانت کوامانت ہی نہیں بچھتے ، وفتر کا نون ذاتی استعال میں ، وفتر کے سرونٹ ذاتی استعال میں اور وفتر کا وقت ہم ذاتی کا موں کے استعال میں رفتے ہیں۔ امانت کہاں گئی ؟ امانت کا تصور کیار ہا؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا خیال رکھیں ۔ یہ وفتر کا فرنچر ، وفتر کی چیزیں ، امانت ہوتی ہیں۔ کوئی کے کہ جی میری تو سرکاری نوکری ہے۔ تو بھی آپ تو اور زیادہ Sensitive (حساس) جاب کر رہ ہیں۔ استحق بندے سے تو معافی ما تی جاسکتی ہے ، استح کر در عوام سے تو معافی ہی جیس ۔ استحق بندے اکابری اس پر نظر ہوتی خیس ما تی جانے ہوتی ہیں۔ استحاری اس پر نظر ہوتی ہیں۔ استحق ہا تھی جانے ہوتی ہیں۔ استحاری اس پر نظر ہوتی معانی ہی میں بیا تی جانسی ہی ہی خلا استعال نہیں کرتے ہیں۔

#### حضرت تفانوي مينية كي احتياط:

سیں اور دل کے کانوں ہے میں۔ حضرت تھانوی موہید کہیں بیان کے لیے

جنب والی آنے گئے تو کسی نے ایک بنڈل کئے کا دے دیا ، حضرت یہ لے
جائے۔ تو حضرت موہید نے فرمایا کہ بھی ہیں نے توائی نکٹ کوالی ہے گئے کے بینے
تو حضرت موہید نے فرمایا کہ بھی ہیں نے توائی نکٹ کوالی ہے گئے کے بینے
تو نہیں دیا اور اب ٹرین چلنے کا وقت ہے کو کر بھی نہیں سکتا۔ اس نے کہا کہ تی کو کی
بات نہیں ہیں کنڈ بکٹر گار ڈ کو کہد دوں گا۔ حضرت موہید نے فرمایا کہ جھے تو آگے جانا
ہے۔ اس نے کہا کہ تی وہ کنڈ بکٹر گارڈ اسکلے کو کہد دے گا۔ حضرت موہید نے
فرمایا کہ ہی وہ کنڈ بکٹر گارڈ اسکلے کو کہد دے گا۔ حضرت موہید نے
مورایا کہ ہی جانا ہے تو کہنے وال بڑا جران۔ چران ہوکر ہو چھنے لگا کہ
حضرت! آپ نے کہاں جانا ہے تو کہنے وال بڑا جران میں تو اللہ کے حضور جانا ہے۔ اب
اللہ کے حضور تمہارا کنڈ بکٹر گارڈ مجھے بچا لے گا۔ یہ فرق تھا، ایمان کا کہ وہ امانت کو

www.besturdubooks.wordpress.com

المانت بجھتے تھا درامانت میں خیانت کیس کیا کرتے تھے۔

مطفف كون بين؟

ینی قرآن عظیم الشان ، اللدرب العزب قرماتے ہیں : درد مجام درور در

﴿وَيُلُّ لِلْمُطَيِّنِينَ﴾

" بربادی ہے ناپ تول ہیں کی بیش کرتے والوں کے لیے"

"مطنف" "كون بين؟

﴿ الَّـٰذِيهُنَ إِذَا كُتَالُواْ عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ۞ وَإِذَا كَالُواْ هُـهُـُ اقَدْنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ ۞

" جواد کول سے لینے کے دفت پورا پورا لیت ہیں اور دیتے دفت کی کرتے ہیں"
لینے کا دفت آئے تو پورا لینے کی کوشش کریں اور دینے کا دفت آئے تو کم تول کے
کم دینے کی کوشش کریں۔ مرف دکان دار مطفف ٹیس ہوتا ، میاں ہوی کے در میان
میں ایک میزان ہے۔ میال کے حقوق ہوی پراور ہوی کے حقوق میاں پر۔ اگر میاں
حقوق اوائیس کرتا تو میہ مطفف ، اگر ہوی حقوق ادائیس کرتی تو ہے" مطفف " ۔ ہے
طفیف ہر شے میں ہوتی ہے۔

چنا نچرمفسرین نے کھا کہ النظافیف فی کی شی ہر چیزیں کی بیشی ہوتی ہے۔
مال باپ اوراولا دے درمیان میزان ۔ مال باپ چاہیے جی کہ اولا و بزی نہی ہے
مراولا دکووہ پچونیں دیے جواولا وکو دینا چاہیے ، تو یہ ملفف ۔ اولا دکتی ہے کہ بال
باپ ہمیں وہ سب پچھودیں جو مال باپ کو دینا چاہیے مگر خودا ہوتھ ہے جو ہیں ہنچ ، تو یہ
مطفف ۔ لہذا میزان ہرا یک چیز شی ہونا چاہیے ۔ میاں ہوی کے درمیان ہمی میزان ،
مال باپ اولا دے درمیان ہمی میزان ، مالک اور مزدور کے درمیان ہمی میزان ،
ہاں باپ اولا دی درمیان ہمی میزان ۔

www.besturdubooks.wordpress.com

#### اپناجائز وليں:

اب سوچے کہ ہم تاپ تول میں کی بیشی کرتے ہیں یائیس کرتے ۔ یول کہتی ہے
کہ خاوند تو بس میری بیعت کرلے ۔ بیاس کی تمنا ہوتی ہے ، مطلب کدمیری الکلیوں
کے اشارے پہ تا ہے لیکن شن خاوند کی وفا داراور خدمت گزار بیوی بن کے رہوں
اس طرف کوئی ٹیس سوچتی ۔ اور بھی الٹ ہوتا ہے کہ خاوند بیتو چا ہتا ہے کہ میری بیوی
ہوی پاک وامنی کی زندگی گزارے اور خودا ہینے لیے آزادی و صونڈ تا ہے ۔ تو یوں وہ
مطنف بنایا نہ بنا؟ امانت شن خیانت ہوئی یا تہ ہوئی ؟

شریعت نے کہتی ہے:

((أَلْمَجَالِسٌ بِالْلَامَاتَةِ))(أَلِيثِي،رَم: ٩٥١-٣٠)

" " مجلس ميں كي ہو كئي بات بھي اما تت ہو تي ہے "

آج پیرجگٹرے کیوں ہوتے، ہیں؟اس گھرکی بات اس گھریں؟اس گھرکی بات اس میں اور بھی چیز جھگڑے کی بنیاد بنتی ہے۔ شریعت کتنی خوبصورت ہے؟ کتنے خوبصورت اصول بڑاتی ہے زندگی گزارنے کے؟ فرمایا کہتم جس مجلس میں تھے کوئی بات ہوئی دفن کر دو۔ جگہ جگہ ٹا کل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ جو ہوتا ہے جگہ جگہ بات بڑانا، یہ بیاری ہے انڈ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَيُكُ الِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ﴾

" تبای ہے میب جواور عیب کو کے لیے"

ھے من قالگ اور فیصن قالگ بیان کیا۔ عیب جواور عیب کو بیان کرنے والا۔ آج تو بس کسی کی تھوڑی کی فلطی کا پانہ چلے اسی وقت سب کو پڑنے جاتی ہے۔ کس نے پوچھا تھا کہ تیزی کے ساتھ کسی کی بات کونشر کرنے والا کونسامیڈ با بنے؟ ایک نے کہا: ریڈ ہو، ایک نے کہا: ٹی وی ، ایک نے کہا کہ انٹرنیٹ اور جو کامیاب ہوا اس نے کہا: عورت \_ بس ایک عورت کو بتا دو، جہاں انٹرنیٹ بھی ٹیس پہنچا، وہاں وہ بات بھی پہنچ جائے گی -ای طرح دوسرے بندے کی باتوں میں کھوج کرپد کرنا شریعت نے اس کو مجمع منع کیا۔

#### ایک نوجوان کی امانت داری:

حضرت تعانوی مینید کا ایک مرید تھا ٹرین کے ڈیے بھی سفر کر رہا تھا۔ وہ چہرے مہرے سے ایسے لگ رہا تھا جیے انگریزی پڑھا ہوا ہولیکن وہ عربی پڑھا ہوا تھا۔
ایم اے عربیک کہ ہوئی تھی۔ چند علا آ کر بیٹھ کے اور انہوں نے آپس بیس عربی میں بربی میں بربی میں بربی میں بربی میں شروع کر دیں ، یہ بھتے ہوئے کراس پیچارے کوعربی کا کیا ہے ہا؟ توجیعے ہی انہوں نے عربی میں بات شروع کی وہ تو را بول اٹھے کہ جی معانہ بھیے گا کہ میں ایم اے عربی ہوں ، جھے عربی کی زبان مجھ میں آتی ہے، آپ نے اگر بات کرنی ہے تو ہم کہ کہیں ہے کہ کریں ، میں امانت میں خیانت کا مرتکب نہ ہوجاؤں۔ ہم ہوتے تو ہم کن کے مزے لیے کہ دیکھوا ہے بچھ دے ہیں کہ جھے ہے تنہیں جب کہ جھے ان کی باتوں کا میب یہ چھال رہا ہے۔

# شريعت مين خيانت كي مدمت:

شریعت نے خیانت کی بہت ندمت کی ، بہت زیادہ ندمت کی۔ یہاں تک فرمایا کہ قیامت کے دن جو خائن ہوگا ، اسے اس خیانت کی وجہ سے عذاب دیا جائے گا۔ اب ذراول کے کانوں سے سنچے اللہ کے حبیب ٹالٹیڈ کم کا فرمان ہے۔ ابن مسعود ڈالٹیڈ فرماتے ہیں: جس کامنہوم ہے۔

﴿ ٱلْعُتُلُ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ يَكُفِرُ الذُّلُوبَ كُلُّهَا إِلَّا الْاَمَانَةَ ﴾ "انتُدكراسة شن شهيد موجات سے سارے مناہ معاف ہوجاتے ہیں SIGN (W)

سوائے اہانت کے''

قَالَ يُوْتَى بِالْعَيْدِ يَوْمَ الْفِيلَةِ
فرماتِ بِين كرقيامت كردن ايك بند بوكوني كياجائكا
و إِنْ قُيلَ فِي سَبِيلِ اللّهِ
و والله كراسة بين شَبيد بهوا بوگا
وه الله كراسة بين شَبيد بهوا بوگا
صاحبُ الْاَمَالَةِ الَّذِي عَانَ فِيلَهَا
اوراس في امانت كا ندر خيات كي بوگي۔
اوراس في امانت كا ندر خيات كي بوگي۔
اس كوكها جائے گا: اِنْ اَمَالَتُكُ
اس كوكها جائے گا: اِنْ اَمَالَتُكُ
وَ مَنْ اَلَّهُ اَلَّهُ اَلَّهُ اَلَّهُ اَلَّهُ اللَّهُ اللللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَل

قَالَ فَيُقَالُ: إِنْطَلِقُوا بِمِ إِلَى الْهَاوِيَةِ فَيَنْطَلِقُ بِمِ إِلَى الْهَاوِيَةِ يُمَثِّلُ لَهُ أَمَانَتُهُ كَهَيْنَتِهَا يَوْمَ أَخَذَهَا فِي تَعْرِجَهَنَّمَ

فر مایا: اس کوجہنم میں ڈ الا جائے گا اور امانت جو اس کو دی گئی تنی اس کی ایک۔ شکل بنا کراس بندے کوجہنم میں دی جائے گی۔

ثُمَّ يُقَالُ لَهُ فَٱلْحُرَجَهَا

اس بندے کو پھر کہا جائے گا: اما نت کو نکال کراس کے اہل کو دو! فَقَالَ فَيَنْدِلُ إِلَيْهَا فَيَنْعِيلُهَا عَلَى عَالِيْهِهِ

وہ نیچے انڑے گا جہنم میں اور اس امانت کوئے کر اس کو اپنے سر اور گر دن پر افغالے تاگا۔

-62

هِيَ عَنْفِهِ أَنْعَلُ مِنْ جِيَالِ الدُّكْمَا

رابانت اس كرريردنياك بها ژون كيمين ايده بوجل موجائ كي-حُتى إِذَا ظَنَ فَهُو يَهُونُ فِي أَثْرِهَا أَنَّهُ عَارِجٌ زَنَّتُ عَنْ مَنْكَبِهِ (فعب الايمان، رقم: ۵۲۹۲)

حتی کہ جب وہ گمان کرے گا کہ میں اس امانت کو اٹھا کے جہنم سے نگفتے کے قریب آخمیا۔ وہ امانت اس کے سرسے بینچ جہنم کی تہد میں گر جائے گی اور یہ بھی اس کے چیچے گر جائے گا، پھر اس کو اٹھا کے لائے گا، پھر امانت گر جائے گی۔ ابدالا بد ساری عمراس کے ساتھ ایسا ہوتار ہے گا ، امانت نہیں اواکر سکے گا۔ اگر شہید بھی امانت نہیں اواکر سکے گا تو ہیں آپ کس کھیت کی گا جرمولی ہیں۔

بھی ہم سوچیں کہ ہم جوامانتوں میں اتی خیانتیں کرتے پھرد ہے ہیں اس پر تمارا کیا ہے گا؟ای لیے تمارے اکابر کوامانت میں خیانت کی بہت زیادہ فکر ہوتی تھی ۔ وہ اس کابہت زیادہ خیال کرتے تھے کہ کہیں امانت میں خیانت نہ ہوجائے۔

حضرت عمر رالنيو كاحساس ذمه داري:

چنانچے حضرت عمر ڈاٹٹنڈ مرادِ مصطفیٰ عشرہ مبشرہ میں نبی علیہ السلام کی زبان فیض تر جمان سے جن کی جنتی ہونے کی بشارت مل گئی تھی۔ جن کے بار سے اللہ کے نبی کالٹیکم نے ارشاوفر مایا:

﴿ لَوْ كَانَ مِنْ بِعُدِي نَبِي لَكَانَ عُمَوْ) ﴿ منداحد، رَمْ: ١٦٢٦) ﴿ (لَوْ كَانَ مِنْ بِعَدِيمَ فِي فَيْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

فر ما یا عمر خلافۂ جس راستے پر چاتا ہے شیطان اس راستے کو جھوڑ ویتا ہے۔ جن کو انشانی نے ایسادل ور ماغ دیا تھا:

> « گانَ رأيَّة مُوافِقًا بِالْوَحْيِ وَ الْكِتَابِ ) " جن كي رائے كتاب اوروكي كے مطابق ہوا كرتي تقي"

السی جلیل افقدرستی اینے فرض منعمی کے بورا ہونے کے بارے ہیں ڈراکرتے تھے، گھیرا یاکرتے منے، فرما یاکرتے تھے۔اگر فرات کے کنارے پرکوئی کما پیاسا مرکیا تو قیامت کے دن اس کا حساب بھی عمر ڈگائٹڈ بن خطاب سے ہوگا، میری ذمہ داری ہے۔انتااحساس ذمہ داری تھا!

بہت توجہ کے ماتھ بات سنے اسیدنا عر الخافظ شام تشریف لائے۔ پکو عرصہ قیام کرنے کے بعد والی آئے۔ مدید طیب شل جب کیلی رات تھی تو سوچنے لکے کہ بیل ذرا باہر لکل کر دیکھوں کہ لوگ کس حال بیل جیں؟ تو حضرت عر الخافظ کشت پر نکل کئے۔ اسکیے، کوئی غلام نہیں تھا، کوئی رفیق سفر نہیں تھا۔ ایک خیمہ لگا دیکھا، بردھیا خیے کو دروازے پر جنی ہے، سلام کیا، سلام کرے یو چھا: اماں کس حال بیل ہو؟ اس نے کہا کہ ٹھیک ہوں۔ بردھیانے یو چھا: ارے میاں عمر کا کیا بنا؟ جواب دیا کہ وہ فیریت سے والیس لوث آئے۔ بردھیانے کہا: میری طرف سے اللہ تعالی اسے کوئی فیریا بدلہ ندوے۔ تو عمر الخافظ گھرا گے، بی چھا: اماں کی ایوا؟ کہا: جب سے وہ خلیفہ بنا فیریا بدلہ ندوے۔ تو عمر الخافظ گھرا گے، بی چھا: اماں کیا ہوا؟ کہا: جب سے وہ خلیفہ بنا ہے کوئی درہم و دینا رفیس ملاء وہ خیال ہی نہیں کرتا۔ اماں عمر کو کیا ہد کہ تم میں حال میں ہو؟ کہنے گی! اچھا! امیر المؤمنین بن گیا ہے اوراسے پہ تی نہیں کہ میری رعایا کے کسی بندے کے ساتھ کیا گزر رہی ہے؟ جب اس نے بہ کہا تو کہ میری رعایا کے کسی بندے کے ساتھ کیا گزر رہی ہے؟ جب اس نے بہ کہا تو عمر خافی نے نہ کہا تو میریا گئی اسے کہا کہ کے کا جمہ کیا گزر رہی ہے؟ جب اس نے بہ کہا تو عمر خافی نے نہ کہا تو کہا گئی اسے کہا کہا کہ کھری رعایا کے کسی بندے کے ساتھ کیا گزر رہی ہے؟ جب اس نے بہ کہا تو عمر خافی نظر اسے نے بہ کہا تو

وَاعْمَرُاهُ كُلُّ وَاحِدٍ الْفَقَّ مِنْكَ يَاعْمَرُ

مائع مرابر بنده تجمع ناده تجمع دارب

بوھیانے کیسی ہات کی کہ یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ ووامیر المؤمنین سنے اور پھر یہ کیے کہ چھے پہرہ ای نہیں تھا؟ پہر ہونا چا ہے تھا۔اب ہمر نظائظ وہیں بیٹھ کے اور بڑھیا سے ادھرادھر کی یا تیں شروع کرویں۔ کہنے گئے کہ بڑی امال جھے تو عمر پر بڑا ترس آرہا

ہے۔ اسے پیع بی تھیں اور آپ اس کے ساتھ آئی زیادہ حقالو حق 6 مطالباً مردی **بین به کینے گئی که بین تو حق کا مطالبہ کیے بغیرتی**ں رہوں نی معر ڈوٹیوڈ کے تین شرو*ٹ کر* ویں۔امیما آج تک آپ کوجوتکلیف کیچی ، ، مطلومیت اگریش مرکی طرف سے ٹرید تا ح**يا ٻول ٿو جھے آپ نچ سکتي ٻين** ۽ وه پرنھيو اُسنينگي که آھي مفعومينند عن اُن ڪاخ ايد تي ہے۔ کمنے کے کہ بیٹریدیں یا ندخریدیں واپی الگ و حدر توبیّا الدتو اپنی مقدومیت **جھے بچ سکتی ہے۔ اس نے کہا انہیں ۔ منت ساجت آنریلی اور منت موجت کریل کا کہ جل** ين لکھا ہے کہائی عاجزی ہے منت سے جت کی کہ وہ وہ دسیا تنیار و کئی یہ جھا جس و و مظلومیت بیجتی ہوں \_ کتنے میں تیجتی ہو؟ لیجیس وینار نے بد نے ش پینی رہ در ا گر تھے لن جا کمیں تو تم میرے ہاتھ اپنی مقلومیت چے دو کی اور اور سے مقاب کی 🖰 ر تحتی ہو۔اس نے کہا: ہاں۔ چانے عمر طالغیّا اب اس بات کا فیصہ کہ ہے۔ کے است کا ایس حصرت على طافيقا اور معترت عبدالله ابن سعود طافيق بيامير الأشين والمسرية المساه في المساه وبال جائيج انبول نے دورے ديكھ ، انبول نے اب اسار مندر اور اور اس ديك عمر مِلاَ فَتُوَاعِنَ جُوابِ ويا جب برهي أميرالهؤ منين كان سالو كهو الأراء شاقي

واحَسْرَتُا! "بإئميري كم يختيَّ"

شَتَمْتُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فِي وَجَهِهِ

ودمیں نے امیر المؤمنین کواس کے سامنے گالیا ہا دیں ۔''

میں نے سخت باتھی کیں میرا کیا ہے گا؟ عمر فریقی ہے گئے گئے گئے اکتار ہے گ میری ڈیل ہو چک ہے۔ اب تم ابنی بات پر کئی رہنا کہ پھیں دیا۔ بیس تا تھے بی مظلومیت کا چکی ہے۔ اس نے کہا اٹھیکہ ہے۔ عمر بڑاتھی کے پاس تھ تنی اور اس نکالی وادھر کا غذ ڈھونڈ انہیں ماروار اور دیکھ ٹیس ماری کا بیار میں نگھ ہے اور اسے نے اسٹ کرتے کے ایک کو سے اور بھاڑ اور کیا تا اور بھی زا اور کیا ہے۔ اور اس

عيادت لکسی ـ

یستد الله الرّحین الرّحید فنا ما اِشتری عُمر مِنْ فلانه ظلاماتها مَنْدُ وَلِی الْحِلافة ظلاماتها مَنْدُ وَلِی الْحِلافة الله یوفر کذا و گذا بخیسة و عِشرین دیناراً مند مرایر المؤسین بنا فلال دن سے فلال دن سے فلال دن کے مقلامیت کو۔ جب سے مرایر المؤسین بنا فلال دن سے فلال دن کے بیس دینارے بدلے میں '
فلا تذابی عِنْدُ وقوفه عِنْدُ مَحْشَر بَیْنَ یَدَی اللهِ تعالیٰ فلان من کے دن الله کا مناف جب کوری موکی عرکے خلاف مقدم دار نہیں کر سے گا ۔ '' یہ برحیا تیا مت کے دن الله کے سامنے جب کوری موکی عرکے خلاف مقدم دار نہیں کر سے گی ۔ ''

وَعَهُو مِنْهُ بَرِی وَ شَهِدَ عَلَى ذالِكَ عَلِي أَنْ أَبِي طَالِبٍ وَ أَبْنُ مَسْعُودٍ "عمراس سے بری ہے اور اس پرعلی بن طالب اور عبداللہ بن مسعود کواہ بن رہے ہیں۔"

عمر ڈاٹٹؤ نے عبارت لکھ لی گواہ بنا لیے، گھر آگے مگر دل کا نب رہا تھا کہ ایک حورت نے کہا کہ بیں قیامت کے دن عمر ڈلٹٹؤ سے حق ما نگوں گی۔ دل گھبرایا ہوا ہے اپتے بیٹے کو بلایا اور بلاکرفر مایا میرے بیٹے۔

﴿ إِذَا لَنَا مَتُ فَاجُعَلُهَا فِي كَغَيْنِي الْقِي بِهَا رَبِّيُ﴾ (اعلام الناس: ١/١) جب میری موت آجائے ، اس کومیری تَبَر کے اندر رکھ دیتا ، میں اس کو لے کے اینے رب سے ملاقات کرنا جاہتا ہوں۔

جن کوا پی امانت ہیں خیانت کا حساس ہوتاتھا، وہ اپنے رب کے سامنے اتنا ڈرا کرتے تھے۔

نبیت بھی ایک امانت ہے:

آج ہم اپن امانتوں کا کیا معاملہ کر لیتے ہیں علم ہمی امانت ہے، برنسبت ہمی

ا مانت ہے، ہم اس امانت کا کیا حال کرتے ہیں۔ ہمارے معترت مرشد عالم میکناتیہ فرما ہتے تھے: قیامت کے دن لوگوں ہے ایک سوال ہوگا ان کی ذات کے بارے میں اور جس کوئست ملی اس کوووسوال ہوں گے، بتا ؤا نسبت کی خدمت تم نے کی تھی پائیس کی تھی۔ بتا ؤ پھر کیا معاملہ ہے گا؟

چنا نچا ہیں ہزرگ تھے حضرت مفتی حسن میں جی جامعہ اشرفیہ کے بائی اور حضرت القدس تھا نوی میں ہیں ہے۔ خایفہ ان کے پاس ملنے والے لوگ آرہے تھے اور جو ملنے والا آرہا تھا وہ اس کو کہدر ہے تھے کہ جی آپ جنتی ہیں ، آپ جنتی ہیں ۔ جو بھی آرہا تھا بھی آ ہے جنتی ہیں ۔ سنتے والے سوج رہے تھے کہ آج تو جنت کی شکٹیں تھیم ہور بی ہیں ۔ جسب سب چلے سے تو اس نے پوچھ لیا کہ حضرت آپ نے تو ہمت کی شکٹیں تھیم ہور بی ہیں ۔ جسب سب چلے سے تو اس نے پوچھ لیا کہ حضرت آپ نے تو ہمت کی بیٹاریت وے دی فر مانے گئے: ویکھو! پہلوگ جھے سے حسن ظمن ایسا عمل ہے کہ! س کی جبہ سے اللہ عمل نے گئے ان کو جنت کی بیٹاریت وے دی نے مان ایسا عمل ہے کہ! س کی جبہ سے اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا شربا کی بات ، جھے تو قیامت کے وان لگا موں ہیں با ندھ کر دی ہوا کہ کر دیا تو بی گا اور پوچھا جائے گا کہ تم نے نسبت کاحتی اوا کیا یا تیں کیا ۔ آگر ہا بہت کہ موا کہ کر دیا تو بی گا ور نہ اللہ کے حضور حمال ویتا پڑے گا ۔ ہمارے اکا پر موا کہ کر دیا تو بی گا ہوں گا ، ور نہ اللہ کے حضور حمال ویتا پڑے گا ۔ ہمارے اکا پر موا کہ کر دیا تو تھے گھر ذیتے تھے ہو تھا تھا نے ہے۔

نو آج ہرسا ند سے اوپرائیہ ڈ مدداری کرزندگی بیں جوامائنٹی ہیں ان کا خیال کرے اور جس کوئے سے کی امائت لیلے اس پر دہری ڈ مدداری ٹیکن پھراللہ کی طرف ہے اجربھی ہے گئے اس سے فرمانیا

﴿ فَلَنَسْنَكَ ۚ اللَّذِينَ أَرْسِلَ إِلَيْهِمْ فَلَنَسْنَكَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ قيامت ك ون جن كوبهجا حميا موكاء ان سيديمي بوجيس م كرتم في وعوت كا

حق ادا کیایا نبیں کیا اور جن کی طرف بھیجا گیا ان ہے بھی پوچیں گے کہتم نے سن کر قبول کرنے کا حق ادا کیایا نہ کیا۔انڈربانعزت قیامت کے موقف میں ہمیں عز تو ل نے نوازے ، قیامت کی ذات ہے ہمیں محفوظ فرمادے ، زیم گی کودیکھیں تو خیانت ہی خیانت نظر آتی ہے ،میرے مولیٰ! آپ مجبوب نے فرمایا:

(( لَا إِيْمَانَ لِمَرْءَ لَا آمَانَةُ لَهُ))

ہارے ایمان کا قیامت کے دن کیا ہے گا؟ اے اللہ! اندا اندا اندرا مانت کی صفت پیدا کرد پیچے ہم گھر میں :

....ا تجھے جاوندین کررہیں

....ا چھے بیٹے بن کررہیں

....ا حصے بھائی بن کرر ہیں

....ا يجمح شاگر د بن كرر مين

... ۱۰۱ و جھے استادین کررہیں

.... ملک کے ایک اچھے شہری بن کرر ہیں

.....ایک احصانسان پن کرد ہیں۔

جو جو ہمارے فرائفن ہیں ہم ایجھے طریقے ہے ان کوادا کر لیں۔ میرے مولی
اب تک جوہم ہے کوتا ہی ہو کی معافی کے علاوہ کوئی چارہ نیس ، ہی ہم معافی کے طلب
گار ہیں۔ میرے مولیٰ آپ معاف کرد ہیجے … اے اللہ ااگر آپ کی رحمت کی نظر نہ
ہوئی تو قیامت کے دن شرمندگی ہے سوا ہمارے پاس کی تھے نیس ہوگا۔ آپ مہر ہائی فرما
د ہیجے۔ ہمیں قیامت کی شرمندگی ہے بھی بچا لیجے اور دنیا ہیں جو دفت ہاتی ہے ، امانت
کی حفاظت کرنے کی ہمیں تو فیق عطافر ماد ہیجے۔

وَ اجِرُدُعُونَا آنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِين

TO THE PROPERTY OF THE PROPERT





الْحَمَّدُ لِلَّهِ وَكَفَىٰ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِيَادِةِ الَّذِيْنَ اصْطَفَىٰ آمَّا يَعْدُا فَاعُوْدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْدِ ٥ بِسُدِ اللَّهِ الرَّحْبُنِ الرَّحِيْدِ ٥ ﴿ يَأَلَّهُ اللَّهِ مِنَ المَّنْوُا اذْكُرُ واللَّهَ ذِكْرًا كَثِيْدًا وَ سَبِّحُونَا بَكُرَةً وَ أَصَيْلًا ﴾ (الاتاب:٣١٣) رم: رودي له عناه

وَكَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا أَنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ

«كُلُّ مُطِيعٌ لِلهِ وَهُوَ فَاكِوْ)

سُبُحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَنَّا يَصِغُونَ۞وَسَلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيُنَ۞ وَالْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلْكِيْنَ۞

ٱللُّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِدَا مُعَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِدَا مُعَمَّدٍ، وَبَارِثُ وَسَلِّم

مومنين كوذ كرِ كثير كاحكم:

﴿ يَالَيُهَا لِلَّذِينَ أَمَنُوا الْأَكُرُواللَّهُ فِرَكُوا كَيْنِيرًا ﴾ (الاحزاب: ٣١) "اسايان والواالله تعالى كاذكر كثرت كساته كرو"

قرآن مجیدی اس آرب مبارکدی الله درب العزت نے ایمان والوں کو ایک محمد الله دیا۔ یہ ﴿ أَذْكُرُواْ اللّٰهِ ﴾ امركامیغدے۔ ایمان والوں کو تھم دیا۔ یہ ﴿ أَذْكُرُواْ اللّٰهِ ﴾ امركامیغدے۔ ایمان والوں کو تھم دیا والک دی جارتی ہے۔ كس بات كى؟ به كہ الله رب العزت كو كثرت كے ساتھ يا و كرواتو ایک تو یاد كرنے مات كى الله دی اس كو كتے ہیں دیا اور ساتھ كرت كى شرط ہى لگا دى ، اس كو كتے ہیں ذكر كري و و مونا ہے جواكم وقت ہو۔ اس كی تغییر ، مفسرین نے يوں فرمائى د

کے انسان کی تین حالتیں ہیں یا کھڑا ہوگا ، یا ہیضا ہوگا ، یا لیٹا ہوگا ، تو جو مخص تینول حالتوں میں اللہ کو یاد کرے ، وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کٹرت کے ساتھ کرنے والا ہے۔ چنا نچہ دوسری جگہ فر مایا کہ میرے مثل مند بندے وہ ہیں۔

﴿ الَّذِيْنَ يَكُنَّ كُرُونَ اللَّهُ قِيهَامًا وَ تَعُودًا وَ عَلَى جُنُوبِهِمْ ﴾ (الْعَران:١٩١)

''جو کھڑے بیٹھے اور لیٹے اللہ کا ذکر کرتے ہیں''

تنٹوں حالتوں میں اللہ کو باد کریتے ہیں۔ یوں سمجھ لیجیے کہ ہمہ وقت اللہ رب العزت کو یاد کریتے ہیں۔

چەنچەسىدة عائشەمەيقە ۋەنچۇافرماياكر تى تىمىن :

﴿ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ لِلْسَلِيَةِ مِيلَ كُو اللَّهَ تَعَالَىٰ فِي كُلِّ أَخْهَالِهِ ﴾ (الطّحادي، قم ٥٥٥)

'' کے رسول اللہ من کیٹر نیم ہر ملیعے رسول اللہ دیب العزیت کویا : کریتے ہتھے۔'' ہر ملیعے اللہ کویا : کریتے ہتھے۔ ایک لیم بھی خفلت میں گئیں گذرتا تھا ، ہی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا :

> (التَّنَامُ عَيْنَائِيَ وَلَا يَنَامُ قَلِّينِيُ))(البوداود، قِسم) "ميري آئنمين سوجاتي بين ميراول ئيس سوتا"

تو سوت ہیں بھی دل جا گتا ہے اور دل اللہ رب العزت کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ سوچے! یہ کنی عجیب کیفیت ہے کہ ایک لمحہ کے لیے بھی انسان اپنے پر دردگار کو نہ مجو لے۔ ہمارے اکابر تے فرمایا:''جو دم غافل سو دم کا فز'' کہ جوسانس بھی غفلت شنگزر کیا یوں سمجھو کہ وہ سانس کفری حالت میں گزر کہا ۔ اتنی ویر بھی اللہ سے غافل شیرے ہوتا۔

www.besturdubooks.wordpress.com

Action ( ) \*\* SERVICE ( ) PELCE

ذا كركوالله يا در كھتے ہيں:

حافظ ابن قیم میشد نے ذکر کے ایک سوایک فائدے بتائے ہیں اور ان میں ہے ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالی ارشاد فرمائے ہیں :

﴿ فَالْأَكُولُولِي أَذْكُو لَكُولُ ﴾ (البترة: ١٥٢) "متم جمع يادكروش حبيس يادكرون كا-"

اب بندے کی یادیش اور اللہ کی یادیش فرق ہے۔ بندہ یاد کرے اللہ رب العزت کے احکام کی بجا آ دری کے ذریعے سے اور اللہ رب العزت اسے یاد کریں کے ، اس پر دمتوں اور برکتوں کے درواز ہے کو لنے کے ذریعے کی کوسفارش کرنی ہوتو آ دی قون کر کے کہتا ہے کہ جی میر ہے بیچے کو یا در کھنا۔ اب اس دفت کہنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آ ہمیرے بیٹے کا نام لیتے رہنا، نہیں مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب مطلب نہیں ہوتا کہ آ ہمیرے بیٹے کا نام لیتے رہنا، نہیں مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب آ پ فیصلہ کرنا۔ اللہ رب العزت کی یاد آ پ فیصلہ کرنا۔ اللہ رب العزت کی یاد کی یاد کرنا۔ اللہ رب العزت کی یاد کر ہے۔ اللہ درب العزت کی یاد کرنا۔ اللہ درب العزت کے ذریعے سے اپنے اللہ کو یاد کر ے۔ اللہ درب العزت اپنی رحتوں کے ذریعے اپنے بندے کو یاد فرما کمیں گے۔ اتنی بوی قست ہے اللہ تا کہ گئی جا ہتا ہے کہ ش ایک لیے بھی اللہ تا ہے کہ ش ایک لیے بھی اللہ سے عافل ندر ہوں۔

مديث إك شي تاب:

((اُنُ وْكُورْ بِي فِي نَغُسِهٖ وْكُورْتُهُ فِي نَغُسِهِ) ''اگر مِرابنده اپنے ول میں مجھے یا دکرتا ہے، میں بھی اے اپنے ول میں یا د کرتا ہوں''

(زانُ ذَكُو لِنَّ فِي مَلَامٍ ذَكُونَهُ فِي مَلَاءٍ مَهُدُّ مِنْهُ ))(ابن حبان، آم: ۸۱۲)

''اوروہ اگر جھے نوگوں کی محفل میں یا دکرتا ہے تو میں اس سے بہتر فرشتوں کی محفل میں بندے کو یا دکرتا ہوں''

اب فرشتوں کی محفل میں اللہ رب العزت تذکرہ کریں، کتنا اللہ رب العزت کا احسان ہے۔ یوں جمیں کہ آیک خاکرہ ب ہے اور بادشاہ اپنی در بار میں اس کا تذکرہ کرے ، خاکرہ ب کو پینہ جل جائے قو وہ تو خوشی ہے مربی جائے گا کہ میرا تذکرہ بادشاہ نے اپنی مخل میں کیا۔ جو خاکرہ ب کا بادشاہ کے ساتھ تعلق واسلہ ہے، بیرہ اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق واسلہ ہے، بیرہ اللہ رب العزت کے ساتھ وہ حیثیت بھی جس رکھتا۔ تو اللہ دب العزت بندے کا تذکرہ کریں، سبحان اللہ کتنی اللہ دب العزت کی بیعزت افزائی ہے۔

نام كے ذكر كاتھم:

اس ليے قرآن مجيد شر فرمايا:

﴿ وَالْأَكُرِ اللهِ رَبِّكَ بِمُكْرَةً وَ أَصِيلًا ﴾ (الدم: ١٥) "الله ك نام كويا وكروم وشام"

جمسة سے مراد فجر سے زوال تک اور اصد الاسے مراد زوال سے لے کردات
تک یعنی ساراون اپنے رب کو یا دکرو۔ آیک میا حب کہنے گئے: تی آپ کیا ہروقت
اللہ اللہ کرتے رہے ہیں ، اس عاجز نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا تھم ہے۔ کہنے گئے کہ کہاں
تھم ہے؟ میں نے کہا: قرآن یاک کوآپ فورسے پڑھ لیتے۔ اللہ تعالی معجدوں کے
یارے میں فرماتے ہیں:

﴿ فِي لِيُوْتِ أَذِنَ اللّٰهُ أَنَّ تُرْفَعَ ﴾ ''بيده محرين جن كوبلندكرنة كاالله في حكم ديا'' ﴿ وَ يُلْ كَرَ فِيهَا اللّٰهِ ﴾ (النور:٣٢)

"اوراس میں ذکر موتا ہاس کے تام کا" اب کوئی بندہ ہے جھے: رب کانام، تو کیا بتا کمیں محے قرآن مجید کی آیت ہے۔ ﴿ وَيُذُكِّرُ فِيهَا السَّمَةُ ﴾ "اس میں اللہ کے نام کا ذکر ہوتا ہے" *نگرایک جگدا در فر*مایا:

﴿وَدُكُورُ السَّمَ رَبِّهِ لَصَلَّى ﴾ (الألل: ١٥)

"اورذكركيااس فيرب كمامكا"

اورایک الله تعالی ارشاد فرماتے ہیں: ﴿

﴿ وَالْأَكُو السَّمُ رَيَّكَ وَكُبَّتُلُ إِلَيْهِ تَيْتِيلًا ﴾ (الرل: ٨) " ذکر کرایے رب کے نام کا"

ا - مجمد ش آنے والی ہے کہ اتن آئیس قرآن جمید کی جمیں بناری ہیں کہ جمیں اللدرب العرت كام كاتذكره كرنا بـ

ہم توعاشق ہیں تہارے نام کے:

ويد مجى جن كوعبت موتى بان كوموب كانام لين يس محى حروآ تابير الو سالك كواللدرب العزت معمت موتى برالذا اللدرب العزت كانام ليني مين بمي مزه ہے۔

> ہم رہی مے اگرچہ مطلب کچھ نہ ہو ہم تو عاشق ہیں تہارے نام کے تو ممت كا تقاضه يب كرمحوب كانام لين ش حروا تاب نہ فرض کمی سے نہ واسط جھے کام این بی کام سے تیرے ذکرے تیری فکرسے تیرے نام سے تیرے کام سے

توسالك بروقت الله كى ياديس رہتاہے۔

ياو كے دوطريقے:

اب یا و کے دوطریقے ہیں۔ دل پی بیاد کرے اور زبان سے بھی تذکرے کرے۔ موٹی می بات ہے کہ جس سے مجت ہوتی ہے، بندہ اس کا تذکرہ کے بغیررہ خبیں سکتا۔ چنا نچے عبداللہ بن یعر طاق فرماتے ہیں کہ نی علیہ السلام نے جھے تھم دیا: ((لاکارکال لیسانگ دکھیا مین فرنگر اللہ)) (الرندی: رقم: ۳۲۹۷) ''تہاری زبان ہروفت اللہ رب العزت کی یا دے تروتازہ دینی جاہیے'' تو ول ہیں بھی یا دکرے اور زبان پر بھی اللہ رب العزت کے تذکرے۔

#### مبتدى كاذكر:

اب جومبتدی سالک ہے، اس کے لیے ہروقت باوکرنے کا آسان طریقہ،
مسنون دعا کیں پابندی سے پڑھے۔ اتنی برکت ہے مسنون دعاؤں ہی کہ ہرموقعہ
مل کی مسنون دعا پڑھنے سے اللہ رب العزت کی طرف خود بخو درهیان رہتا ہے۔ تو
مبتدی سب سے پہلے اس پڑھل کر سے جتنی مسنون دعا کیں ہیں اس کو یادکر سے
کھانے کی دعا، پینے کی دعا، سونے کی دعا، جاگ کے اشھنے کی دعا، مبحد ہیں واقل
ہونے کی دعا، گھرسے باہر نکلنے کی دعا، گھر ہیں واقل ہونے کی دعا۔ آپ خود کریں
گے، آپ کو ہر ہرموقعہ کی دعا، گھر ہیں واقل ہونے کی دعا۔ آپ خود کریں
گے، آپ کو ہر ہرموقعہ کی دعا کہ کا بیال جائے گی۔ تو ان دعاؤں کو یادکر کے
پڑھنا اپنے نے لازم کرلیں۔ کونکہ بیدعا کی فردیعہ بن جا کیں گی ، اللہ دب العزب
کی طرف دھیان رہے کا۔ اور النی سیدھی سوچوں سے خواو تو او بندے کی جان چھوٹ
مائے گی۔

#### متوسط کا ذکر:

اور جومتو مط ہے اسے جا ہے کہ وہ تحلیل کے ذریعے سے یا وکر ہے۔ لا الدالا اللہ ۔ چنا نچہ دل میں ذکر ہواور زبان پر تحلیل ہو۔ چنا نچہ جن کے تحلیل کے اسباق ہوتے ہیں، تمن ہزار، پانٹی ہزار، سات ہزار، وس ہزار وس مرجہ وہ ایک ون میں اللہ کا بیکھہ پڑھتے ہیں۔ اب ایک دن میں اگر دس ہزار پڑھ رہا ہے تو دس دن میں ایک لاکھ، دواڑھ ان میں دواڑھ ان میں ایک کروڑ ہو جائے گا، سوچنے کی بات ہے کہ جس بندے نے اپنی زندگی میں کروڑ ول مرجہ اپنے دل پراللہ کے کھے کی ضرب لگائی تو کیا ہے کہ جس بیک ہوئی ہے کہ موت کے وقت اس کو کلے ہوئی جائے گا۔

ني عليدالسلام في قرمايا:

((كَمَا تَعِيْشُونَ تُمُوتُونَ)

''جس حال بین تم زندگی گزاروای حال بین خمیین موت آئے گی'' اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کلیہ پڑھا کیں ، ہم دعا کریں کہ اللہ ہمیں اسپنے افتیار ہے کلیہ پڑھنے کی تو نیق عطافر مائے۔

## منتهی کاذکر:

اور جونتی ہیں ان کے لیے تو اللہ رب العزت صنوری کا ایسا معاملہ کر دیتے ہیں کہ ایک لحد کے لیے بھی اللہ سے ان کا دھیان ٹیس ٹیما یہ تو ول وزبان دونوں کوشامل کر دینا سکی جامعیت ہے۔

ذ کر کی اصل:

اوریہ بات و بن بیں رکھیں کر و کری اصل بیہے کدا نمان کی کودل بیں بسالے

اور بہانے بہانے سے اپنے محبوب کے تذکرے کرتا رہے۔ اور ایسے بی ہوتا ہے ماں کو بیٹے ہے جبت ہوتی ہوتا ہے ماں کو بیٹے ہے جہاں بیٹھے گی بیٹے گی یا تنی سنائے گی ،ایسے کھا تا ہے ،
ایسے پیتا ہے ، یوں بولا فلاں موقعے پریہ کیا۔ میاں ہوی ابتدائی دنوں بیں اگر ہوی کو ایسے خاو تھ سے کچی محبت ہو تو جہاں بیٹھے گی ای کے تذکرے کرے گی۔ تو جس بندے کو اللہ رب العزت سے محبت ہوگی وہ بھی ای طرح جہاں بیٹھے گا اللہ رب العزت سے محبت ہوگی وہ بھی ای طرح جہاں بیٹھے گا اللہ رب العزت کے آتا ہے۔

جہاں جاتے ہیں ہم تیرا نسانہ چھیڑ کیتے ہیں

اطاعت ذکرہے:

ني عليه السلام في ارشاد قرمايا:

‹‹كُلُّ مُطِيْعٍ لِلهِ فَهُوَذَاكِرٌ ››

'' ہر بندہ جواللہ کا مطبح اور فر ما نبر دار ہے وہ ذا کر ہے''

بعیٰ جس وفت انسان اللہ کی اطاعت میں وقت گزار رہا ہوتا ہے وہ اللہ کے نزدیک ذاکرین میں شارکیا جاتا ہے۔

اب یہاں سے ایک مکتہ طاکہ انسان اپنے آپ کو معصیت سے بچا لے اور اپنے وقت کو اللہ کے امر کے مطابق گزار سے تو پوراون جو اس کا گزر کیا تو ہدا للہ کا ذکر کرنے والوں میں شار ہوگا۔ یہ کلتہ سالکین کے لیے بچھنا بہت ضروری ہے۔ کیونکہ بعض لوگ دین کا کام کرنے والے، وہ سیجھتے ہیں کہ شاید ذکر یہی ہوتا ہے کہ مصلے پہ بیٹھ کے کیا جائے نہیں ، جس وقت ہم اللہ رب العزت کے تھم کے تحت وقت گزار رہے ہوتے جائے نہیں ، جس وقت ہم اللہ رب العزت کے تھم کے تحت وقت گزار رہے ہوتے ہیں ہمارا وہ وقت اللہ کے ہاں ذاکرین میں لکھا جار ہا ہوتا ہے۔ اب کوئی کے گا جی کسی سے بات کر رہے ہوئے تو ت

کواکراداکرتے کی دیت ہے تو ادائے حق علق بیں مشغول ہونا یہ بھی اطاعت ہے ،البذا بندہ ذاکرین بیں شامل۔

اب وہ عالم جو مدرسٹ بیٹھ کے بیزان العرف پڑھارے ہیں، وہ بہ نہ سوقیں
کہ تی ہم آو ہر وقت مرف ہی پڑھاتے ہیں، ہم آو ذکر نہیں کر سکتے نہیں، اگرآپ کی
نیت علم کی خدمت کی ہے، دین کی خدمت کی ہے اور اس کی بنیاد با عدمنے کے لیے
آپ بیٹن پڑھارہ ہیں آو آپ اللہ کی اطاعت والے کام میں گئے ہیں۔ لہذا بھتی
ویر پڑھا کی مے ، اللہ رب العزت کے ہال ذاکر کھے جا کیں مے سیاور بات ہے
کہ انسان کا دھیان کمی ذکر کی طرف رہتا ہے، کمی ٹیس رہتا۔

تودیکیس بھائی آن کل سل فون عام ہے، کمی اس کی سکرین کی لائن On ہوتی ہے، کمی اس کی سکرین کی لائن On موتی ہے، کمر شکی فون تو کام کررہا ہوتا ہے، سکرین کی لائٹ آن مونے یا آف ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے۔ اس طرح انسان جب اللہ کے تھم کی اطاعت میں لگا ہواہے، استحضار رہے تو فور علی تور نہمی استحضار رہے تو فور علی تور نہمی

# وتوف قلبي كي حقيقت:

ہمارے بزرگوں نے اس کا ایک نام نے دیا کہ ''بیدوقو نے قبلی'' ہے۔اب بعض نوجوان بچھے ہیں کہ وقو ف قبلی ہروفت اللہ اللہ کہنا ہے۔ نہیں اللہ اللہ کہنے کا نام وقو ف قبلی نہیں ، اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان رکھنے کا نام وقو ف قبلی ہے۔ جب افران اللہ ک بات مان رہا ہے ، نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق وقت گزار رہا ہے تو یقیہ تا اس کا اللہ رب العزت کی طرف دھیان ہے۔

طلباعام طور پراهخان سے پچرعرصہ پہلے خاصے مصردف ہوجا حے ہیں تو چیش لکھ

www.besturdubooks.wordpress.com

کر پوچھتے ہیں کہ بی ہم تو ذکر کرئی ٹین سکتے ، بھی آپ جوعکم پڑھ رہے ہیں ، آپ کا اس علم میں مشغول ہونا آپ کوارٹند کے ہاں ذاکر بن کی فیرست میں شار کروار ہاہے۔ ہاں اس کے ساتھ اگر دھیان بھی جولتو ٹوڑھلی تور۔

سبهی بهی انسان کا دهمیان حال کے تقاضے کی طرف زیادہ ہوجا تاہے ، بیانسان
کی فطرت ہے۔ جیسے بہمی طبیعت پر خوف آجا تاہے ، بیانسان کی فطرت ہے۔ حضرت
موی تاہیں اللہ کے پیغیر ہیں۔ جب دیکھا کہ اور دھائن کیا جو کہ مصافحا،

﴿ فَأَوْجُسَ فِي نَفْسِهِ عِيْفَةٌ مُوْسَى ﴾ (طانه ١٧) "لو حفرت موئ نے اپنے ول میں خوف محسوس کیا" جب ایک آوی نے آکر بتایا کے فرمون تو آپ کول کرنا جا بتا ہے۔ ﴿ إِنَّ الْسَلَا يَسَ أَسَبِ رَّوْنَ بِكَ كِيسَةً لُكُوكَ فَسَاتُ وَرُجُولِ لِكَ مِنَّ

التَّاصِوِيْنَ﴾ (القسعن:۲۱) ''آپشرے چلے جائے شن آپ کے ساتھ معلائی کرد ہا ہوں'' قرآن مجید محادی دے دہاہے:

﴿ فَعُورَةٍ عَالِمُنا ۚ يَتُوكُ ﴾ (الشمن: ٣) ''موی علیه السلام شجرسے لکے وقوف زدوم می تقداور چیچے مڑ کے بھی دیکھتے نتے''

کہوئی آ تو بیاں رہا میلائے والاتو بید مصب توت کے منافی جیل ہے ، فطری جیز ہے۔ای طرح حال کے نقاضے میں مشغول ہوجانا، بی فطرت ہے انسان کی ، محرود نقاضا کناه کا تہ ہو، وہ نقاضا خیر کا ہونا جا ہے۔ جیسے سیدنا عمر فلائو فرائے تھے: (دا جھو جمیشی و کا آنا بالقبلوں)) (دا جھو جمیشی و کا آنا بالقبلوں)

www.besturgubooks.wordpress.com

دیکھیے اید فاروق کی فماز ہے، یہ ایک خلیفہ راشد کی فماز ہے، تبی علیہ السلام نے جن کی ابتاع کا تھم دیا اوروہ یہ فرماتے ہیں کہ میں فماز میں اپنے نظر کی مغوں کو درست کرتا تھا۔ کیوں ؟ اس لیے کہ جہاد کے موقعہ پر غلبہ حال کا ہوجاتا یہ فطری چیز ہے۔ وقت کے نقاضے کی طرف طبیعت متوجہ ہوجاتی ہے۔ اچھا خطبد دے دہ ہیں اور خطبہ دیتے ہیں اور خطبہ دیتے ہیں معلوم یہ ہوا کہ ہوئے فرماتے ہیں یکا متنا پر ہم قائل ہے کہ اللہ خطبہ اور کہاں یہ بات ؟ تو معلوم یہ ہوا کہ ہر دفت ان کے اور ہو خطا فت کی فرمہ داریاں تھیں ان کی طرف ہوجی اتنی رہتی تھیکہ کی مرتبہ ہوجی اور ہی جاتی ہوتے تھی ہے کی مرتبہ ہوجی اور ہی جاتی ہوتے تھی ہوئے کی طرف می کی طرف میں کی طرف میں کی طرف ہی کی طرف می ہے۔ اطاعت کی طرف می ہے۔ بلکہ یوں کہ لیجے کہ انہوں نے ایک وقت ہیں دواطاعتوں کو تی کر لیا۔ ا

تواس کیے طالب علم آگر پڑھ رہا ہے اور پڑھتے ہوئے زیادہ توجہ ادھر بی ہے تو اس میں کوئی رکاوٹ نیس۔ نیت آگر اللہ کی باد کی ہے تو یقیناً جنتی دیر بیٹے کردہ پڑھ رہا ہے ، اتنی دیروہ اللہ رب العزت کے ہاں ذکر کرنے والوں میں تکھنا جارہا ہے۔

سلوك كے ليے دولا زمي چيزيں:

توسلوک کے لیے وہ چیزیں لازم ہیں:

....اكِ وكت بي "دوام طاعة"

كهالله رب العزت كي فرما نيرداري كرنا جيشه

.....اوردومري كوكيت بين "الجتعاب معصبيت"

معصیت سے پر میز کرنا ،اسے آپ کو گنا ہے بچانا۔

بس ان دو چیزوں بی انسان جب تک نگا رہے، احکام کو پورا کر دے اور منھیات سے اپنے آپ کو بچالے تو یہ کویا اللہ رب العزت کی یاد بی زندگی گزارنے والاانسان ہے۔اللہ دب العزت کی اتن عظمت دل جس پیدا کر لے کہ کی قیمت پر بھی اللہ کا کہ کی قیمت پر بھی اللہ کا تھم نہ تو رہے ہیں اللہ کا تھم نہ تو رہے ہیں اللہ کا تھم نہ تو رہے ہیں وحکا دے دے ، یا بہاڑ کی چوٹی ہے نیچ گرا دے یاسمندر میں غرق کر دے ، جومرضی کر سے جس نے اپنے پر وردگار کے تھم کوئیس تو ڑا۔

#### فرمانبرداري ہوتواليي:

بادشاہ محود غزنوی اپنے ایک غلام ایاز ہے بڑی محبت کرتا تھا۔ لوگوں نے محمود غزنوی ہے بوچھا کہ آپ اپنے اس غلام ہے اتن محبت کیوں کرتے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں آپ لوگوں کو بھی بتا دوں گا۔

چنانچ ایک دن کیا ہوا کہ بادشاایک قیمتی ہیرانا ئے اور ایک ہضوڑ ابھی لائے اور لوگول کوکہا کہ میں آج تمہاری عقل اور ذہانت کا امتحان لوں گا۔ چنانچے سب لوگ سیرلیں ہو مکتے۔اس نے کہا کہ ذرا اس ہیرے کو تو ڑوا اب جس کو بھی تو ڑنے کے لیے دیاوہ کہنے لگا کہ باوشاہ سلامت ریتو بہت قیتی ہے۔ ریتو آپ کے تاج میں جڑنے کے قابل ہے، اس کوتو ڑنے سے نقصان ہوجائے گا۔ باوشاہ خوش ہوا اوراس نے وہ ہیراوالیں لےلیاءووسرے کودیا دوسرے نے بھی ای طرح کی ترتیب بنائی ،غرض کہ ِ جِس کودیکا گیاسب بہانہ بنا کرا تکار بی کرتے گئے۔ آخر پراس نے ایاز کوویا تو ایاز نے تھم سنتے ہی ہیرے کوفرش پر رکھا اور زور ہے جوہتھوڑے کی ضرب لگائی تو اس کو چوراچورا کردیا۔اب لوگ ہننے گئے کہ آج اس کی بے وقو فی کا پیتے چل گیا، بادشاہ نے كها كدايازتم في استفاقيتي هيرے كوتو ژوياءاس نے كہا: باشاه سلامت ميرے سامنے دوصورتین تھیں کہ یا میں ہیرے کوتو ڑتا یا آپ کے تکم کوتو ڑا تو میری نظر میں آپ کے تحکم پر میں ایسے لاکھوں ہیروں کو قربان کرسکتا ہوں ۔ یہ ہیرا تو ٹرنا کون می بات ہے اگر

www.besturdubooks.wordpress.com

SCHOOL STORY OF THE SCHOOL STORY OF THE SCHOOL STORY

تلوق اپنے آتا کے ساتھ اتی محبت کر سکتی ہے تو بندے کو اپنے پرور دگار سے نتنی محبت ہونی چاہیے۔ تو اللہ رب العزت کے حکم کی عظمت دل بٹس ہو کہ جو بھی ہو جائے جمعے حکم خدا کوئیس تو ڑتا۔ اس لیے کہ جو حکم خدا کو تو ژتا ہے حقیقت میں وہ اللہ کے در کو جمعور تاہے، بارگاہ سے دور ہوجا تاہے۔

# سوچ کو یاک کرنے کی اہمیت:

چنا نچدانسان این خیالات کو قابویل لائے اور گناہوں کا خیال ذہن میں جمنے بی ند دے۔ انسان کا دماغ چوراہے کی مائند ہے، چوراہے میں سے ہر طرح کی فریف گزریں گی، گدھا گاڑی ہمی گزریں گی، گدھا گاڑی ہمی گزری کی، گدھا گاڑی ہمی گزرے گی، مائیکل والا بھی گزرے گا، ٹریفک ہر طرح کی ہوگی لیکن جو پولیس والا وہاں کھڑا ہوتاہے، اس کی پیو مدداری ہوتی ہے کہ وہ ٹریفک کور کے تبییں دیتا۔ وا کی شریفک کو با کیس ویا ہوگی کو رکھنیں دیتا۔ وا کیس والا کی ٹریفک کو با کیس کی ہوگی کئر دل کرے اور چانا رکھے ویا بیس کی ٹریفک کو با کیس والوں کو دا کیس بھیجے دیا ۔ ٹریفک کو بیج کے کئر دل کرے اور چانا رکھے تو اسے بہترین تخواہ ملتی ہے، پروٹو کول ملتاہے اور اگر وہ ٹریفک کو کنٹرول نہ کرے دکھیے کہ موکن کا د ماغ نہ کرے باکھے کہ موکن کا د ماغ ایک چوراہے کی مائند ہے، اس میں ہر طرح کے خیال آگیں گے، رخمن کی طرف سے بھی حیال دل میں آگیں گے۔ شیطان کی طرف سے بھی ۔

﴿ إِنَّ الشَّهَا طِلْيْنَ لَيُودُونَ إِلَى الْوَلِيهَا بِنِهِمْ ﴾ (الانعام: ١٢١) "مشيطان بمي اسپنے دوستوں کومين کرتار ہتاہے"

و ماغ میں شیطان کے مینے آتے ہیں اور مجھی مجمی گفس بھی مینے کرتا ہے۔ تو یہ جو د ماغ میں شیطان کے مینے آتے ہیں یہ Rubbish (نضول) چیزیں ہیں اور نضول چیز دل پر انسان دھیان ہی نہ دے۔ تو برے خیال کا ذہن میں آتا یہ بر انہیں ، اس کا www.besturdubooks.wordpress.com مِرُرام فیڈ کیا جائے گا، اس کے احضا دیسے ہی اعمال کریں مے۔ہم اگرا بی سوج کو

پاک کرلیں او ہادے اصفا خود بخو دخمیک کام کرنے لگ جائیں ہے۔ اطاعب خدا وندی کا انعام:

ہان بن بوسف کا آیک بھیجا واس اپنے علاقے کا گورز تھا۔ تو جوان تھا، خوبھورت تھا، گرمیاش تھا۔ اس کو بڑا مان تھا کہ بھی جائے بن بوسف کا بھیجا ہوں اور گورز ہوں۔ چنا نچہ اس نے آپ آدمیوں کو کہا ہوا تھا کہ کمیں اگر تہمیں بہت خوبھورت عورت کا پہنے جائے تم مجھا طلاح دواجہاں اسے پہنہ چانا تو وہ حیلے بہانے ہے کسی نہ کی طرح اس کے ساتھ برائی کا مرتکب ہوتا تھا۔ ایک فریب کھر کی نوجوان اسے کسی نہ کی طرح اس کے ساتھ برائی کا مرتکب ہوتا تھا۔ ایک فریب کھر کی نوجوان نے اور کی جے اللہ نے اللہ نے بینا ہات سے چنے شروع کر دیے۔ اس نے الکارکر دیا۔ اس نے اس کی طرف تھے تھا تھا۔ ایک جمال کا تعذبہ ایک مال کے تھے جس نہاوہ

جب اس نے دیکھا کہ اس نے تنگ کرنے کی انتہا کردی، اس نے اپنی والدہ کو بتایا،اس نے اپنے بیٹوں کو بتا دیا۔ان کو یقین ندآئے کہ علاقے کا اتنا ہوا ھاتم اور محور نراور یہ پیغام بھیجتا ہے۔اس نے ثبوت کے طور پر بھائیوں کو وہ چھنے تھا کف بھی د کھائے ، بھائیوں کو پھر بھی ابھی تر دور ہا۔ ایک دن اس بچی نے کہا کہ اس نے پیغام بهیجا ہے کہ آج رات دہ ہمارے کھر آئے گا۔ کیونکہ بھائیوں نے سنر پر جانا تھالبذاوہ سنر پر جانے کی بجائے وہ قریب کے تھر میں جہب مجنے ۔ بیرصاحب اپنے پروگرام کے مطابق رات کوآئے اور اس کھر میں داخل ہو سکتے۔اتنے میں بھائی بھی آ گئے۔ انہوں نے جوش میں آ کر، غیرت میں آ کراس کو دمیں رقل کر دیا۔ میے ہوئی تواس لاش کے کلڑے کرکے انہوں نے بوری میں ڈالا اور جا کر حجاج کے سامنے پیش کر دیا۔ یہ آپ کے بھتیج وقت کے گورز صاحب ہیں۔ حجاج بن یوسف نے تفتیش کی جس سواری پر کیا تھااس کو کنٹرول کرنے والا جوغلام تھااس کو بھی بلایا، جولا کی نے کہاوی بھائیوں نے کہا، وہی اس کے نوکر نے کہا، اس کو تصدیق ہوگئی کہ واقعی پیلوگ اپنی بات میں ہے ہیں۔ جاج بن پوسف کوا تنا غسرآ یا کہ اس نے کہا کہ میں اس کو فین کرنے کے ملیے نمیس بعیجوں کا ماس کی لاش کے فکڑ دن کو کتوں کے آھے ڈیلوا دو**ں گا۔** و فتت کے گورز کی لاش کواس نے کتوں کے آھے ڈلوا دیا اور پھراس نے کہا کہ آج میں یہ فیملہ کرتا ہوں کہ اس نے مال کے ذریعے تمہیں اپنی طرف ماکل کرنے کی کوشش کی کرتم خریب پچی تھی ،اس کی جنٹی جائیدا دہے جس اس کی جائیدا دساری کی ساری اس لڑکی کے حوالے کرتا ہوں۔

اب دیکھیے آگر بیاڑی مال کے اوپر فریفتہ ہو کے عزت مخواہیٹی جہنم میں اپنا خمکانہ بنالیتی اور مال دی ملنا تھا جونصیب میں آ نا تھا۔اب آگر یہ کی ربی تو اللہ نے عزت بھی رکھ لی، جو مال نصیب میں آ نا تھا وہ مال بھی قدموں میں ڈال دیا۔ لیکن حلال طریقے سے۔ تو بندہ ذہن میں موج لے کہ جھے اللہ رب العزت کے تھم کوئیس توڑنا جا ہے۔اس کے لیے جھے کتنائی مجاہدہ کیوں نہ کرنا پڑے۔

## ذاكرېرزمين کې څوڅې:

چنانچ جوانسان اللہ رب العزت کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہے، زیٹن کے کلڑے اس بندے سے فوش ہوتے ہیں۔ حدیث پاک بیس آتا ہے کہ زنین کا ایک کلڑا دوسرے سے یوچھتا ہے:

«هَلْ جَازَعَلَیْكَ فَاكِرُ اللّٰهِ تَعَالَیْ» '' کیا آج تمہارے او پرکوئی اللّٰد کا ذکر کرنے والاگز راہے'' تو جس فکڑے سے بید اکرگز رجا تاہے ذشن کے ووککڑے خوش ہوتے ہیں۔ ''

# بن دىيھى ذات كا ذكر كيونكر؟

اب یہاں سالک کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ تی ہم نے تو اللہ تعالیٰ کو دیکھانہیں، اس کا ذکر کیے کریں؟ تو بھی محبت جب ہوتی ہے تو ویکھنا کوئی ضروری ٹیس ہوتا۔ آپ بتا کمیں! آپکو دفتر میں کس نے آکے خوشخبری دی کہ آپ کے ہاں بیٹا ہوا ہے اور آپ اس وقت دفتر سے کل بھی نہیں سکتے کہ چھٹی میں ابھی ایک

Chimalian Commission (C) Later

محمنیہ باتی ہے۔ تو اس محمنیہ میں آپ کی حالت کیا ہوگی۔ بیٹے کوتو آپ نے ابھی دیکھا بھی نہیں لیکن ایک لمہ بیٹے سے دھیان بھی نہیں ہتا۔ تو اگر بن دیکھے بیٹے کی یاو دل پراتنی عالب آسکتی ہے تو کیا سالک کے دل پر اللہ رب العزت کی یا دا یسے عالب نہیں آسکتی ؟

نفس میں رب کی باد:

اور دیکھیں! یہاں ایک علمی تکت اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں: ﴿ وَاذْ كُرُ رَبَّكَ فِنْ نَغْسِكَ ﴾ (الامران:٥٠) (السخ رب کو یا وکر 1 اپنے نفس میں'

منسرین نے اس کا ترجمہ کھیا ''ای فی قلبلٹ'' اپنے دل بیں اللہ کو یا دکروا مگر عارفین نے کہا کہ نس سے مراوتو بندے کی بوری ذات ہے۔ دیکھیں بیافظ اللہ نے اینے لیے مجمی استعال کیا۔ اللہ تعالی فریاتے ہیں:

﴿ كُتُبُ رَبُّكُمُ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ ﴾ (الانعام:٥٥) الله في الآوات پررحمت كولازم كرليا \_

یہاں تقس سے مراد ذات ہے۔ اگر بیم عنی لیا جائے تو معلوم ہوا کہ تھم فرہار ہے جی ہو کہ گئے۔ ڈو بھٹل فیٹ نگفیسٹ کی تم ذکر کر درب کا پی ذات ہیں۔ کیا مطلب؟
کر سرے لے کر پاکس تک تمہارے جسم کے انگ انگ سے اللہ کی یادنکل رہی ہو۔
اور جہارے سلوک کے اندر لطیفہ قالم یہ کا سیا ہے جب سما لک اس سبق کو کرتا ہے تو
اس کا پورا وجود ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ اس کو سلطان الا ذکار کہتے ہیں۔ تو جو خوش نعیب
محنت کرے اور ان کا لطیفہ سلطان الا ذکار جاری ہوجائے تو ان کا پورا وجود اللہ کو یاد کر
رہا ہوتا ہے، انگ انگ میں اللہ رب العزب کی یا دسا تھی ہوتی ہے۔

# <u>چارچیزوں کا ترک</u>

نیکن اس کے لیے انسان کو چار چیز وں کوٹرک کرنا پڑتا ہے۔ نصوف کی کتابوں بیں یہ بات تکمی ہے محربہت سارے سالکین اس کو مجھوٹیں پاتے کہ کون کی چار چیز ول کوچھوڑ نا پڑتا ہے۔

#### (۱) ترک دنیا:

اب ترک دنیا کا بید مطلب نہیں کہ کھانا مجھوڑ دے، بینا مجھوڑ دے، بیوی مجھوڑ دے، بیوی مجھوڑ دے، کھر مجھوڑ دے، کھر مجھوڑ دے۔ کھر مجھوڑ دے۔ کی لوگ ہوتے ہیں نالنوں لذات دنیا کی لذتوں کو اللہ کے لیے مجھوڑ دے۔ کی لوگ ہوتے ہیں نالنوں کے بیچھے کہ اس کارز پر نیچے بنے ہیں ،ہم شام کومیاں بیوی وہاں جا کر نیچے کھا کیں گے۔ اس کارز پر آئنگر یم احجمی ہوتی ہے، ہم میاں بیوی شام کوجا کرآئنگر یم کھا کیں کے ۔ یہ نیا فرگیوں کا طریقہ ہے۔ بھی اول تو گھر بنا کے کھاؤ۔ کوئی چیز خریدنی بھی ہوتی ہے تو کیا اہتھے طریقے ہے گھر بین کھا سکتے ؟ ہوٹاوں میں بیٹھ کے کھانے کھانے کھانے ہیں ۔ پڑتی گھر میں بیٹھ کے کھانے ہیں۔ اور تی میں بیٹھ کے کھانے کھانے ہیں۔ اور تی دیا ہے۔ اور کے دنیا سے کیا مراد؟ ترکی لذات و دنیا۔

الی ہر طرح سے لذتوں کوچھوڑ ہے کہ انسان کمی گناہ میں ملوث نہ ہوور نہ لذتوں کے پیچھے آگو بھی لذت چاہے گی ، زبان بھی لذت چاہے گی ، انسان ونیا بھی گئی لذتیں ہے گا۔اس کیے نثر بیت نے ضروریات کو پورا کرنے کا تھم ویا کہ ضروریات کی ایک حد ہوتی ہے۔خواہشات کو پورا کرنے سے روکا کیونکہ خواہشات کی کوئی حد بی نہیں ہوتی لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ جائز لذتوں کوچھوڑ دے جہیں ترک لذات و نیا سے مراد جو دائر ہی شریعت کے باہر لذہمیں ہیں ان کوانسان ترک کردے۔
جو دائر ہی شریعت کے اندر ہیں ان سے فائدہ اٹھائے اور المحد لللہ پڑھے۔اب اچھا
کھانا ہیں ہوتو بھئ ہر بندے کواچھا کھانا اچھا لگتا ہے۔اب کیا مطلب کہ کھانا ہی
چھوڑ دے جنہیں! کھائے گرجس کا دیا کھائے اس کے گیت گائے۔ جو ہمل اچھا کا م
کرےاس کو چارا ڈالٹا ما لک کو برا لگتا ہے؟ ما لک تو خوش ہوتا ہے چارا ڈال کے۔
تو ہم بھی جب اللہ کا دیا کھاتے ہیں تو اللہ کے ذکر میں ،عبادت میں ، دین کے کام میں
لگیس ، ایک تو ترک و نیا ہے کیا مراد؟ ترک لذات و نیا۔ اور لذات سے کون ک
لذات مراد؟ وہ لذات جو دائر و شریعت کے باہر ہیں ، ان لذات کوچھوڑ دیے۔ کتنے
حال شروبات ہیں ، اس مشروبات کو چینا اور المحمد لللہ کہنا نیک عمل ہے۔لین شراب کو
پیٹا اور اس کے مزے لیمنا یہ دائر و شریعت کے خلاف ہے۔ تو ترک لذات و دنیا ہے
مرادہ ولذھی جو دائر و شریعت کے خلاف ہے۔ تو ترک لذات و دنیا ہے
مرادہ ولذھی جو دائر و شریعت کے خلاف ہے۔ تو ترک لذات و دنیا ہے

### (۲) ترك عقبی

ادر ودمری بات فرمائی کدتر کے عقبی ۔ بیتر کے عقبی کا لفظ پڑھ کر بندہ پر ایثان ہوجا تا ہے گرمش کئے نے فرمایا کدتر کے عقبی سے مراد میر کہ آخرت کی نعمتوں کے پیچھے عہادت ندکر سے بلکہ اللہ تعالی کی بندگی کے لیے عبادت کرے۔ یہ ذہن میں ندہو کہ حور مین سے نکاح ہوگا، کھانے ہوئے ، دانے ہوں گے محل ہوں گے ، ایسانیس ۔

اس کے بعض اکا ہر سے غلبہ کال میں الی با تنبی منقول ہیں۔

ﷺ ۔۔۔۔۔ جیسے رابعہ بھر ریدا یک و فع<sup>ر نظ</sup>یس کہ جی شی پانی کالوٹا اورا یک انگارہ لے کے جار ہی ہوں ۔ کیوں؟ اس لیے کہا نگارے سے جنت کوجلا دوں گی اور پانی سے جہنم کو بجھا دوں گی ۔ کیوں بھئ؟ اس لیے کہلوگ جنت کی طلب میں نیکی کرتے ہیں یا جہنم CONTRACT TO THE CONTRACT CONTRACT CONTRACT OF THE CONTRACT OF

کے خوف میں اور میں جا جتی ہوں کہ لوگ میرے اللہ کی عظمت کوسا ہے رکھ کراس کی رضا کے لیے ملک میں ہوں کہ لوگ میرے اللہ کی عظمت کو کہ جنت کی نہیت کے ساتھ عمادت کرنا شرعاً ہے بھی برانہیں ہے، جائز ہے، تبھی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دعا مانگو:

((اللهُمَّ إِنِّي اَسْتَلُكَ الْجَنَّةُ وَ اعْوَدُبُكَ مِنَ النَّارِ))

لیکن بیرو یکھا ہے کہ اگر تو جوان جہاں جاتے ہیں وہیں حوروقصور کی باتیں چھیٹر دیتے ہیں اور حوروقصور کی باتوں کے ذریعے وہ اپنی شہوت کو بورا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان تذکروں میں کیا لگنا بھائی! اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنا کیا ہے کافی نہیں ہے؟

یں۔۔۔۔۔ابن فارض میں ایک ہزرگ گزرے ہیں۔موت کے قریب ان کو جنت کا منظر دکھایا تھیا۔انہوں نے چہرہ ہی چھیرلیا اور بیشعر کہا:

> اِنُ كَانَ مَنْزِلَتِنَىٰ فِى الْحُبِّ عِنْدَ كُوْ مَا قَدُ رَأَيْتُ فَقَدُ صَٰيَعْتُ اَيَّامِیْ

''اے اللہ! اگر میری ساری زندگی کی عبادتوں کا بیاج ہے کہ جھے جنت میں ایک گھرٹل جائے گا ، اللہ میں نے چھر کیا کیا؟ پوری زندگی ضائع کر ہیٹھا'' مجھے تو تیری رضا جا ہے تھی ۔

٣٠ ..... ابع بصرية يهيئ سي سن كها كدجنت كا كمر فرمان لكيس البعاد ثع الداد

کہ پہلنے پڑوی کی بات کرواس کے بعد گھر کی بات کرو! کدانڈ جمیں جنت میں گھر اپنے پڑوس کا گھر عطا قرمائے۔ توانلہ والوں کی نظر ہروفت اللہ کی رضا پر کئی رہتی ہے اس لیے چم علی جو ہرنے کہا: ۔۔

توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے ہے بیدہ دو عالم سے خا میرے لیے ہے

تو نہ دنیا کی طبع ، نہ عقبہ کی ، بس دل پر جو چیز غالب ہو، وہ اللہ کی رضا ہو۔ ہاں اللہ کی رضا اس میں ہے کہ ہم جنت میں جا کیں للبذا ہم جنت میں ضرور جانا جا ہیں مے۔اللہ تعالیٰ نے خود جو بلایا ہے۔

> ﴿ وَاللَّهُ مِيدُمُو إِلَىٰ دَارِ السَّلَامِ ﴾ (يوس:٢٥) "الله تعالى تهيس سلامتي والسير كمركي طرف بلاتا ہے"

#### (۳) ترک مولی:

اور تیراترک، اس کو کہتے ہیں '' ترک موتی''۔ اب بدلفظ بھی جیب ساہے۔
اس کا کیا مظلب بھی ؟ اس کا مطلب بیرک الله رب العزت کو انسان و تیا ہی پانا چاہے
تو کوئی الی کیفیت بندے کی نیس آتی جس میں وہ کیے کداب میں نے پالیا۔ کیونکہ ہم
ہیں چھوٹے اور الله کی وات بہت بلندہ۔ اس کو امام ربانی مجد والف تانی میں گھٹے نے
ایج مکتوبات میں خوب کھولا ہے۔ وہ قرماتے ہیں کہ اللہ کو پاتا ہیہ ہے کہ انسان ک
معرفت ایسے مقام تک جا پہنے جہاں اس کا ول مجھ لے کہ اللہ تو اتنا بڑا ہے کہ میری
سوچ سے بھی بلندہ ، البندا میں جمہیں نیس یا سکتا۔ اس کو کہتے ہیں : ' حسرت تا یافت' اللہ تعالیٰ کونہ یا سکتے کی حسرت وینا نے سیدنا صدیت اکر دیا تھا کہ اس بارے میں اللہ تعالیٰ کونہ یا سکتے کی حسرت وینا نے سیدنا صدیت اکر دیا تھا کہ اس بادے میں اعرف اس بادے میں ایک اس بادے میں ایک بات کی افراد کے تھا ایک بات کی افراد کے تھا دیا ہاں کیا تھا ہا کہ بات کی افراد کے تھا دیں ایک بات کی افراد کے تھا دیا ہا ہا ہا کہ بات کی افراد کے تھا در ایک بات کی افراد کے تھا دیا گھا کہ بات کی افراد کے تھا دیا ہا کہ دیا ہے دیا ہے سے بات کی افراد کے تھا دیا ہاں کہ دیا ہے دیا ہے سے بات کی افراد کے تھا دیا ہاتھ کی حسال کے تھا ہا کہ دیا ہے دیا ہیں ایک کی سکتا کی ان کی تھا ہیں کی خوارد کی انسان کی انسان کی دیا ہے دیا

#### ((اَ لَعِجُزُ عَنْ دَرُكِ ذَاتٍ لِدُواكُ))

'' جب اِنسان الله کے اور اک سے عاجز آجاتا ہے کہی اللہ رب العزت کا اور اک ہے۔''

الله كا بانا يجى ہے كہ انسان پر الله كى اتنى عظمت كل جائے كہ انسان اپنے ول بلس سوچ كہ واقتى الله تيرى ذات ميرى سوچوں سے بھى بلند ہے۔ حضرت خواجہ بہا دُاللہ ين نعشبند بخارى ويئي قرماتے ہے۔ جو پكود يكھا تمياء سنا كيا، يا جانا كيا، سب بہا دُاللہ ين نعشبند بخارى ويئي قرماتے ہے۔ جو پكود يكھا تمياء سنا كيا، يا جانا كيا، سب الله كى قوات كے الله كا غير ہے۔ ہم الله كى قوات كے الله كا غير ہے۔ ہم الله كى قوات ہے بارے ميں جو پكو بھى جانے ہيں، وواس سے بھى بلند ہے۔ وہ فرماتے ہيں:

وَهُوَ سَيْحَالَةٌ وَ تَعَالَى وَرَاءُ الْوَرَاءِ ثُمَّ وَوَاءُ الْوَرَاءِ ثُمَّ وَرَاءُ الْوَرَاءِ

### حسرت نايافت كي تفصيل:

چنانی خطبات امام ربانی مجدد الف کانی پیشاری میں ایک جیب واقعہ تھے۔
ایک بزرگ تے حسین قصاب میشاری ہونید بغدادی پیشاری کے دوسرے شخ تھے۔
فردیت کی لائن کے بزرگ نے ،ان پراللہ کی مجبت کا غلبہ تھا۔ان کو اللہ رب العزب کی معرفت کی نوان میں خوب بیان معرفت کی نوان میں خوب بیان معرفت کی زبان میں خوب بیان کیا۔ کہتے ہیں: ایک پہاڑ میرے سامنے تھا اور ش عشق کے محوزے پر سوار تھا، کیا۔ کہتے ہیں: ایک پہاڑ میرے سامنے تھا اور ش عشق کے محوزے پر سوار تھا، پیٹان بھی تھیں، کھا ہوں سے بیتا ہوا سر پہلے محوز ا دوڑا کر اس پیٹان کی چوٹی پر جار ہا تھا۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ باول تھے، قلال تھے، اس سے سرادا سام اور صفات ہیں کہ بال آخر ہیں ان کو تبلیات تعیب ہوئیں۔ پھر کہتے ہیں کہ بالآخر ہیں بہاڑ کی چوٹی پر بہتیا۔ وہاں پر میں نے خیمہ دیکھا اور شوق محبت ہیں، جنون میں، جن

اس خیمے سے مراد اللّٰہ تعالٰی ک اساءاور صفات ہیں اور اس کا مطلب پر بھا کہ اسالور صفات کے اندر ذات موجود ہے، تو میں اس کا چکر لگار ہاتھا کہ اب بیں ایجے رب ئے قریب پہنچ میاا درخیمہ کھلے گاتو ش اینے رب کا دیدار کروں گا۔امام ریانی مجدو الف عانی میشند بیساری بات تکھنے کے بعد فر ماتے ہیں کہ حسین قصاب ہزار سال بھی چکرلگائے تو وہ اپنے محبوب کا دیدارٹیس کر کے گا ،اس نیے کہمجبوب خیے میں موجود ہی حمین ہے۔ چھروہ فرماتے ہیں کہ بند وجو میں مجھر با ہوتا ہے ٹا کہ بیدا سا ووصفات ہیں اور ان کے اندر ذات ہے یہ درست تین ۔ اللہ تعالیٰ محدود تین ہے، وہ بے حد صاب ہے، ہم ایک چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنی چھوٹی ہے مقل کے مطابق، جارا پرور دگاراس سے بھی بلند ہے، اس سے بھی بلند ہے، اس سے بھی بلند ہے۔اس کو کہتے ہیں'' حسرت نایافت'' کہ بندے کے ول میں یہ بات آ جائے کہ میرے مونی تو اتنا بلندہے کہ میں تیرے اوراک کو حالعل کرنے ہے بھی عاجز ہوں ۔ جب بندواس تعتقہ یر ﷺ گیا گویا اس نے اللہ کی عظمت کا اب! دراک کرلیا یہ یہ وصول کہلا تا ہے ۔

اس کا مطلب تو میہ ہوا کہ پھراس سے بھی انسان بے طبع ہوجائے کہ جی جھے میہ نظر
آیا، دہ نظر آیا، یہ کیفیت، وہ کیفیت۔انسان ان کیفیتوں سے او نچا ہو بائے۔
عبداللطن نہ ہے عبدانطیف بن جائے اور اللہ کے لیے اللہ کی عبادت کرتا رہے۔
اللہ کی رضا کے لیے، کیفیات کے لیے ،عبادتیں نہ کرے ۔ کیفیت ہوتو بھی عبادت
کرے، نہ ہوتو بھی عبادت کرے ۔ جیسے ٹاک کی سیدھ یہ بندہ کام کر رہا ہوتا ہے، یہ
بندہ عبادت کرتا ہے۔اس کو کہتے ہیں ۔،

یایم تو را یا تاییم جنتوے می کنیم حاصل آید یا ند آید آرزوئے می کنیم

'' عمره النه به بال مدنه بيا و زراعه ما اس كي جنيم كرتار جول وو النه بيانه . ملي تار

اس کی آرزوش لگار مول''

یس اس کی آرز و بیس نگار بهنا یمی میری زندگی کا مقصد ہے۔ تو پوری زندگی ہم نے اس طرح گزار نی ہے ۔

> کٹے یا نہ کئے کے مخار آپ ہیں پر تجھ کو جاہیے تگ و دو مگی رہے

بس بھی ہمارا کام ہے کہ ہم گےرجی اللہ کی عبادت علی ۔ ساری زندگی ملنانہ ملنا ہے اللہ کے مشاہرے دائے میں موت آگئ پھر بھی کامیاب ہیں ، اللہ نے مشرل پر پہنچا دیا پھر بھی کامیاب ہیں ۔ استے میں موت آگئ پھر بھی کامیاب ہیں ۔ استے بر چلا دیا پھر بھی کامیاب ہیں ۔ یہ کئی خوش کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں اس رائے پر چلا دیا ، نہی ہمارے لیے خوش کی بات ہے ۔ اس لیے ایک ہوتا ہے عابد ، ایک ہوتا ہے عابد ، ایک ہوتا ہے عابد ، ایک ہوتا ہے اور عارف کو اللہ کی رضا کی تمنا ہوتی ہے۔ وہ اللہ کی رضا کے بیجھے لگا ہوتا ہے۔

نہ تو ہجر ہے اچھا نہ وصال اچھا ہے یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے تواس کو کہتے ہیں ترکب مولی ہیا کہ Term (اصطلاح) ہی بنادی۔

#### (٣) ژکيڙک:

چوتھی ہات مشائے نے کمی: ترک ترک ۔ اب پھر یہ بچھ میں ٹیس آتا کہ بیدکیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ترک برک سے مرادا ہے اراد ہے کوئی فنا کر دے ، اپنی مرضی کو افٹد کی مرضی میں کم کردے ، اس کوفنا ءالغنا بھی کہتے ہیں اور فنا نے ارادہ بھی کہتے ہیں۔

اس کا وی حال ہے کہ جیسے ایک بندے نے غلام خریداء اس ہے ہو چھا کہ بھی آپ کیا ہو گئے؟ جواب دیا: جوآپ پلائیں گئے ۔ کیا پہنو شمے؟ جوآپ پہنا کیں گے۔ کیا نام؟ جوآپ بکاریں مے؟ تو اگر ایک ظام اسپنے آپ کوآ قا کے سامنے اس طرح چیش کرسکتا ہے، تو کیا بندہ اسپنے پروردگار کے سامنے اسپنے آپ کو اس طرح چیش خیس کرسکتا۔ اس کو کہتے چیں ترک ترک کہ اراد ہے کو ہی چھوڈ دے۔ اس کو مقام تفویض کہتے چیں۔ اسپنے معاملات کرنے کی کوشش کرنا، مثائج کو اللہ پرچھوڑ دینا۔ دعا ہا آلمنا اور قبولیت کے معاللے کو اللہ پرچھوڑ نا۔

جس کو یہ فتائے اراوہ نصیب ہو گیا تو کیادہ غصے پی ہوگا کہ بی ہماری سنتا ہی

خیری، دعا کر کر کے تعک مجے ہیں۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ ابھی رضا وہ لی بات آئی نہیں
ہے، اپنی منشا پوری کروانی ہے۔ کی لوگ تو اپنی مرضی پوری کروانے کی دعا کی کرتے
ہیں اور پچھ عرصہ پوری نہیں ہوتی تو نمازیں ہی غفلت شروع کر دیتے ہیں۔ بوی
نمازیں پڑھی جی بی ہماری دعا تو تجو ل ہی نہیں ہوتی۔ ویکھوا! ہے بات بچھ میں آئی کہ
دعا با تکنا ہماراکام ہے، اس کوقبول کرنا جلدی یا دیرسے یااس کے بدلے کوئی مصیب
دور کرنا یا قیامت کے دن اس کا بدلدوینا، ہموٹی کا اختیار ہے۔ تو بندے کا کام ہے کہ
دوا کر سے پھرخوش رہے۔ میراموئی بچھ جس حال ہیں دیکھ میں اپنے اللہ سے راضی
ہوں۔ چنا نیح تی علیدالسلام نے دعا با گی:

‹‹ ٱللَّهُمَّ هٰذَا النُّعَاءُ وَعَلَيْكَ الْإِجَائِكِ))

''اے اللہ! میں نے بیدہ عاما تل ہے محراس کی تبولیت تو آپ کے افتیار میں سر''

ادراگر اللہ کے مجبوب مختلفاً دعا مائٹنے کے بعد اللہ کی رضا پر راضی ہوں تو بھی ہمیں بھی رہنا چاہیے۔ اور ویکھا یہ گیا ہے کہ عورتیں کئی مرتب ایک خاص مقصد لے کر وعا مائٹنی ہیں۔ مثلاً: قلال کا بیٹا ہو جائے ، بیٹے کونوکری مل جائے ، فلاں جگہ رشتہ ہو جائے ۔ اب اپنے ذہن میں چزیں تجویز کر لیں، جب ایسانہیں ہوتا تو اللہ سے معلین معلم میں موتا تو اللہ سے ناراض پھرتی ہیں۔ان پھاریوں کو بجو جیں گئی کہ خاد نداور ہوتا ہے ،خدا اور ہے۔ یہ خدا کے ساتھ بھی ویسائی معاملہ رکھتی ہیں۔ ناراض پھرری ہیں او بی شن تو وعائی نہیں ماگئی ، آج کل رائلہ اللہ ہے ، اس کی عظمت ول میں بٹھائی چاہیے۔ سب ناز نخرے خاوندوں کے ساتھ ٹھیک ہیں ،اللہ کی بارگا و میں تو انہیا بھی تھراتے تھے، پروردگارالیا ہے کہ کا نہتے تھے۔ جب اللہ رب العزت کی ذات پہ معاسلے چھوڑ ویں کے تو جو تھیب میں ہوگا اللہ تعالی عطافر ماویں گے۔

# نفيب لكرر بتاب:

چنانچہ قاضی الویکر بن محد بغدادی پیلے بڑے قاضی گررے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ عہد و تفاعے سے پہلے میں جرم میں تھا، سارا دن عبادت کرتا، طواف کرتا، نواقل پر حتا، میرے پاس کمی کھانے کو ہوتا کمی نہ ہوتا، قاقے پہ فاقے آتے ہتے۔ بیصے ایک دن طواف کرتے ہوئے شام کوریشم کی تغیلی طی اوراس میں بڑا خوبصورت بارتھا۔ اتنا چیتی کہ دل میں خیال آیا کہ اگر میں اس کو فیوں گا تو میری پوری زندگی کا خرچہ تکل اتنا چیتی کہ دل میں خیال آیا کہ اگر میں اس کو فیوں گا تو میری پوری زندگی کا خرچہ تکل آتے گا۔ کہتے گئے کہ میں ہوئی تو ایک پوڑھے آدی نے حرم میں آکراعلان کیا کہ بھی! میرا بارگم ہوا ہے آگر کسی کو سطے تو وہ جمجے دے ذے۔ میں پارٹی سووینا را انعام بھی دول میں خیال آیا کہ فیرکا مال ہے گا اور شکر یہ بھی اوا کروں گا۔ کہنے گئے کہ میرے دل میں خیال آیا کہ فیرکا مال ہے انہانت میں کون خیات کرتا ہے؟ علم کس لیے پڑھا تو نے؟ میں نے اپنی ضرورت کو چھوڑ دیا اور میں نے اس کو وہ بار بھی واپس کر دیا اور پارٹی سووینار بھی واپس کر دیا دول میں خیاں کیا کہ تیری اور کی سے میر افرض تھا کہ تیری امانت واپس کروں۔

﴿ أَنْ تُودُ الْأَمَالَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ﴾ (السّام: ٥٨) كينے كے كہ وہ بوڑھا ؛ ﴿ نَ بوا اور دعا ئيں دينا ہوا جلا كيا۔ پچھ عرصے كے بعد خیال آیا کہ کیوں ندمیں رزق کی حذش میں نکلوں ۔ میں نے ارادہ کیا کہ میں بھرہ جا نا ہوں۔ رائے میں ایک سمندر تھا اس میں ایک جہاز میں میتھ گیا، اللہ کی شان سمندری طوفان آیا اور ہمارا جبز کی چیز ہے فکرا کرٹوٹ گیا۔ کو فک سیختے پر جان بیجا کے لیٹا کوئی کی بر۔ مجھے اللہ نے ایک بوے جزیرے میں بہنیا دیا۔ میں نے ویکھا کہ و ہاں کے لوگ کلمہ گوتو ہیں مگران کو علم سیکھائے والا و ہاں کوئی نہیں تھا۔ تو دل میں خیال آیا کہ میں نے علم پڑھای اس لیے تھا، اگریہاں عالم کوئی ٹبیں تو ش بیٹیں رہوں گا۔ میں نے دہاں رہنا شروع کر دیا، اس جزیرے کے تمام مرددں عورتوں بچوں کو میں نے اللہ کا قرآن موصاباء دین سکھایاء دین سکھانے کی وجہ سے سب کے داوں کے ا تدر میری محبت بھی پیدا ہوگئ ۔اس دوران دو تمن سال گزر گئے ، ایک دفعہ دو تمن بندے میرے یا س آئے۔ کہنے لگے کہ بنی آپ کو تین سال یہاں آئے ہوئے ہو گئے آپ ہم سب کے محسن بھی ہیں بمعلم بھی ہیں ، ہم جاہتے ہیں کہ آپ نکاح کر لیں۔ میں نے کہا کہ بھی میں نکاح کیسے کروں؟ میرے یاس تو اسباب بھی نہیں۔ انہوں ے کہا کداساب کی بات نمیں ، یبال پرایک انتبائی تیک بزرگ شے ، حج کرنے گئے ، واپس آئے اور تھوڑے ونوں کے بعد وہ فوت ہو گئے۔ان کی ایک بٹی جو بہت خوبصورت ہے اور نیک بچی ہے، بیٹیم ہے ،ہم اس کا رشتہ کرنا جاہتے ہیں ،ہمیں اس کے لیے آپ سے بہتر رشتہ نظر نہیں آتا۔ کمنے ملکے کہ لوگوں کے کہنے یر میں نے شادی کر لی۔ جب میری مہلی مرتبہ بیوی ہے ملاقات ہوئی تو میں جیران رو کیا کہ وہ بار جو مجھے حرم میں ملاتھا ، وہ میری بیوی نے مللے میں پہنا ہوا تھا۔ میں اس بار کو حیرت ہے و کیھے جار ہاتھا کہ میری ہوی نے کہا: میری طرف و کیھے نہیں ،میرے ہاری طرف کی ظرف دیکھتے جارہے ہو، کیا مسئلہ ہے؟ پھر میں نے اس سے کہا کہ بھٹی اس کے ساتھ تو ا یک واقعہ وابستہ ہے۔ پھراہے سارا واقعہ سایا۔ واقعہ کن کراس کی ہمتھوں ہیں ہے آنوا کے میں نے پوچھا: آپ کیوں روری ہیں؟ کینے کی کہ برے والد جب ج کرے آئے تھے، چاہے تھے کہ برا نکاح کردیں، گرکبا کرتے تھے کہ جمعے حرم ہیں ایک نوجوان طافق جس کے ول ہی خونب خدا تھا۔ کاش اگر وہ کہیں فی جاتا تو بیٹی ہیں تیرا نکاح اس کے ساتھ کر دیتا۔ تو میرا والد تو فوت ہوگیا، اللہ نے آپ کے ساتھ میرا نعیب جوڑا تھا، اللہ نے جمعے بھی آپ کی خدمت کے لیے چیش کر دیا، یہ ہار بھی اللہ نے آپ تک پہنچادیا۔

مقام تفويض:

مُعَامِ تَفُويِعِنُ اسَ كُوكِمِتِ بِينَ كَهُرْ يَعِتَ بِحُلْ كَرِيدَاللهُ بِهِ جِعُورُ ور، جو نعيب هي بوتا ہے آگئي هيٹ يَحِيب انسان كانھيب اسے ل كر بتا ہے۔ يہ نوجوان نيچ كيوں ادھرادھرتا تكتے جما تكتے ہوتے ہیں ، مطمئن ہوجا كيں ، جب وقت ہوگا اور اللہ نے ہمیں بیانحت وین ہوگی اللہ رب العزت ہمیں از دواجی زیمگی والی نعت عطافر مادے گا۔ تو اس كو كہتے ہیں : مقام تغریض یا ترک ارادہ یا فتائے ارادہ یا فتا مالغنا۔ اور ہمارے برزگوں نے اس كانا م ترک ترک ركھ دیا۔ تو یہ چارترک كرنے سے انسان كو پھرائلہ رب العزت كا وصل ماتا ہے۔

سيدناصديق اكبر والثينة اورمقام تفويض:

اب بیمقام کس کو حاصل تھا۔اس امت بیمقام سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رفائشہ کو حاصل تھا۔ چنانچ ایک حدیث میں ہی عظیم ایک ارشاد فرمایا:

﴿ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَعُظُرَ إِلَى مَيْتٍ يَمُشِى إِلَى وَجُهِ الْكَرُّشِ فَلْيَنْظُوْ إِلَى إِلَى وَجُهِ الْكَرُّشِ فَلْيَنْظُوْ إِلَى إِنْ إَنِي أَبِي وَجُهِ الْكَرُّشِ فَلْيَنْظُوْ إِلَى إِنْ إَنِي أَبِي قَخَافَهِ»

'جو جا ہے زیمن کے اوپر جلتی موئی اناش کود کھے، اس کو جا ہے کہ ابو قاف کے

www.besturdubooks.wordpress.com

یے ابو بکر کود تھے۔''

عِلَتی ہو کی لاش کا کیا مطلب؟ ایناارا دہ اللہ کی ر**ضا میں تم کر دے ، اینا کو کی ارا دہ** ی نہیں تھا۔ ما لک کی مرضی پر قربان ۔ بیفنا ہے تھی سیدنا صدیق اکبر مٹاٹٹا کی ،ان کی برنست تمی رید جو مارا سلسله عالیه تششیندید ہے یہ نی علیدالسلام سے سیدنا صدیق ا كبر طالفيًّا كراسة سه آه على جويهال تك بايجار چنانجداللَّه تغالى في صديق ا کبر جالیظ کو بہت ی نعتوں ہے نواز الیکن اس کے باوجو عمل میں کی نہیں ہوتی تھی۔ ایک دفعہ نبی ماین کے فرمایا کہ آج کے دن کس نے روزہ رکھا؟ صدیق

ا کمبر مٹائنٹڑ نے ہاتھ اٹھایا کہا ہے اللہ کے ٹبی گائٹیٹم! میں روز ہے ہے ہوں۔

فرمایا: آج کے دن کس نے کسی کا جنازہ پڑھا؟ اے اللہ کے نبی مُلَّاقِیُکا بیس نے جناز ديزها ہے۔

آج کے دن کس نے مختاج کو کھا نا کھلایا؟ اے اللہ کے تبی! میں نے مختاج کو کھا تا كھلايا\_

آج کے ون کس نے بیار کی عمیاوت کی؟ اے اللہ کے نبی! ش نے بیار کی عمیادت کی۔

فرمایا جس نے ایک دن میں بہ جارکام کے بیں اس بندے کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اتنا قرب اتن معرفت تکر اعمال ہے پیچھے نہیں ہے کہ جی اب تو جنت کا خميول ميا۔ اعمال ميں توسب سے آئے۔ جميں بھی يہي كرنا ہے كداللدرب العزت كى رمنیا حاصل کرنی ہے، ہروقت ا ممال میں لگےرہیں ، مبع شام دن رات اللہ کی عباوت ش گےر ہیں ،اینے آپ کوتھ کا دیں ،این جوانی کوعبادت میں کھیا دیں ۔سمالک کواپیا ہونا جا ہے۔

چنانچەمدىن إكبر بالنو نے وومقام پايا كەعمر بالنيز قرما ياكرتے تھے كەكاش ميں

Acamaise y Edit State (17) 28 8 8 (17) 28 8 (17)

ابو بكر وَاللَّهُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ فَرَمَا يَا كُرِيَّ عَصْ الكرابو بكر وَاللَّهُ فَيْ مَهِ وَحَدْ قَرْشَا بِدِهِ مِنَا عَلَى اللَّهُ كَامِ السَّاسَ كَرِيْنَ وَاللَّهُ وَك

## مديق اكبر وللفؤ كي يانج خصوصيات:

چنا نچرامام سیوطی میرانی نے تاریخ التلفاش تکھاہے کدمندیق اکبر ملائی کواللہ رب العزت نے بارچ خصومیتیں دیں۔جوان کے سوائسی کوئیس کی۔

....ایک نی علیدالسلام نے آپ کے سوا صدیق کا لفظ کمی کے لیے نیس بولاء بیلقب آپ کو ملا۔

....دوسراقرآن مجيدين تاني اثنين كاتمغه نظاسيد ناصديق اكبر والناء كوملا

..... تيسراني عليه السلام كساته جرت كي سعادت سيدنا صديق اكبر والطيئ كولي \_ يتقريب البعدي من من حج ذمن من تنسب المان المناسبة المسالة

..... چوتھی بات او بجری میں جب جے فرض ہوا تو نبی علیدالسلام نے خودایے مبارک باتھوں سے سیدناصدیق اکبر ڈائٹر کوامیر جے بنا کر جج کرنے کے لیے بھیجا۔

.....اور پانچویں بات فرماتے تھے کہ نبی علید السلام نے اپنی زندگی کی آخری نماز میں جعفرت ابو بکر معدیق مطافظ کو امام بنایا اور ان کے پیچھے افتد اے ساتھ نماز اوا

یں جمعرت ابو بر ممدیں فٹائٹڑ کو آمام بنایا اور ان فرمانی۔ تو بیرصد لیں اکبر ڈٹائٹڑ کی خصوصیتیں ہے۔

#### دومز يدخصوصيات:

طالبعلم ہونے کے ناطید و تصویبتیں اور بھی بجھ یں آئی ہیں۔ ایک خصوصیت تو ہیں کہ سارے معاب میں سے مرف سیدناصدیق اکر وظائمتا کی بین تصوصیت ہے کہ ان کی چار تسلیں معانی بنیں ۔ ان کے والدا ہو قافہ واللہ معانی ، صدیق اکر وظائمتا خود بھی معانی ، ان کے بیٹے عیق الرحمٰن وظائمتا بھی معانی ، ان کے بیٹے عیق الرحمٰن وظائمتا بھی معانی ، ور ان کے بیٹے عیق وظائمتا بھی معانی ، چار تسلوں کو معابیت کا شرف نصیب ہوا۔

المنافية في المنافية المنافية

اورا يك اورخولي بيركه في عليدالسلام في ارشاد قرمايا:

((مَا صَبُّ اللَّهُ فِي صَلَّدِي إِلَّا وَ قَدُ صَبَيْتُهُ فِي صَلَّدِ لَبِي بِهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ ) "الشّف جو پکومبرے سینے مِن ڈالا میں نے وہ اپو کمرے سینے میں ڈال دیا" میر جونسبت ہے میز مرمدیق اکبر ڈلاٹو کی ووقعت ہے جوآئ امت کے اعر جاتی چل آری ہے ،کیبی کی نبیت ہے۔

سالك كے رك جانے كى وجوہات

اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ بیعت ہو جاتے ہیں لیکن النا کے بڑھنے کی رفقار آ ہتہ ہوتی ہے یا وہ ایک جگہ پرر کے رہیج ہیں ،اس کی کیا وجو ہات ہیں؟ یا تو ان کی رفقار تعویزی ہوتی ہے، گاڑی چل تو رہی ہے تھر ۱۵۔ ۲۰ کلومیٹر ٹی تھنٹہ کے حساب سے۔یا ایک ہی جگہ پررکی کھڑی ہے۔

## (۱) وحدت مطلب میں کوتا ہی:

کیلی وجدو صدت مطلب می کونائل کرتے ہیں۔ وحدت مطلب بیہ کے مطلب
ایک ہونا چاہیے اور وہی مقدم ہونا چاہیے۔ جب کہ سالکین ذکر کے لیے بیعت تو
ہوجاتے ہیں گر اوھراُدھرے کا موں میں زیادہ مشنول رہتے ہیں۔ چنانچے جب پوچھو
کہ معمولات کرتے ہیں؟ تو بتاتے ہیں کہ فرصت ہی تین التی التی اب مریض سے
پچھیں کہ دوائی کھائی ہے؟ اور وہ کیے کہ تی دوا کھانے کی فرصت ہی تین معمولات ہی علاج کیا ہوگا؟ یکی حال ان سالکین کا ہے کہ بیعت تو ہو سے لین معمولات ہی میں ان سالکین کا ہے کہ بیعت تو ہو سے لین معمولات ہی میں کہا ہوگا ہی جات کہ بیعت تو ہو سے لین معمولات ہی میں کہا ہوگا ہی بیا ہوگا ہی منٹ کرتے ہیں؟ کوئی کہتا دی منٹ کرتے ہیں، کوئی کہتا دی منٹ کرتے ہیں، کیا مرے کی بات ہے؟

عند المستونات المستون المستون المستونات المستون الم

مری زیست کا مال کیا پوچستے ہو؟ بدهایا نه بھین نه میری جوانی جو چند ساعتیں یاد ولبر ممی گزدیں وی ساعتیں ہیں میری زندگانی

توجو چندساعتیں اللہ کی یاو بی گزر کئیں، وہ زندگی ہیں اور اس کے بغیر تو با آل ساری کی ساری شرمندگی ہے۔

## (٢) شخ كى ۋانك برداشت نەجوتا:

ووسری بات بیننی کی ڈائٹ ڈیٹ میں جلدی خفا ہوجاتا ہے ہی ایک عجیب بات

ہے۔ حضرت نصل الرحمٰن سی مراوآ بادی میں جلدی خفا ہوجاتا ہے ہی ایک عجیب بات

قوری در مجلس میں بٹھا با مجر فرما یا کہ جا کا کہتا ہے جی میں کسے جا وَں؟ میں تو آ یا

ہوں آ پ کے پاس رہنے کے لیے۔ حضرت نے اس کا سامان انفوا کرخانقا ہے باہم

رکھ دیا ، وہ گیا اور سامان افری کے مجر لے آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت نے مجرڈا نٹا

کہ جاؤیہاں ہے ، جاتے کیوں نیس ؟ مجرسامان افراک باہر رکھا، وہ تیم سامان افھا

کے لے آیا۔ تین مرتب ایسا ہوا کہ سامان خانقا ہے یا ہر رکھا، وہ نیموں دفعہ لے کرآیا۔

تو مجر حضرت نے کہا کہتم میاں سے جاتے کیوں نہیں ؟ میری جان کیوں نہیں اس کول نہیں

www.besturdubooks.wordpress.com

حچوڑتے؟ وہ آگے ہے کہتا ہے۔ میکس ہرگز نہ خوابد رفت از روکانِ حلوائی

حضرت حلوائی کی وکان ہے کھی نہیں جاتی ۔ ہم آپ کی اس محبت کی دکان ہے کیسے جا کیں؟ حضرت کومحبت آئی اور فر مایا ہاں تم میرے ساتھ رویکتے ہو۔

تو چنخ کی ڈانٹ ڈپٹ بندے کی اصلاح کے لیے ہوتی ہے۔سالک کوچاہے کہ وواسے برداشت کرے اور شخ کے ساتھ جڑار ہے۔

## (m)شرك في الطريقت:

چنانچہ ایک اس کی وجہ شرک فی الطریقت ہے۔وہ کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے شرک فی العقیدہ، یہ جوشرک فی العقیدہ ہے نا یہ اسلام سے مانع ہے۔ اور شرک فی الطريقت وصول الى الله سے مانع ہے۔ بدكيا ہوتا ہے؟ به ہوتا ہے كہ بيعت تو كرلى ممر تجهه مان بھی لی اور نہیں بھی ہانی ۔ا ہے لفس کو دوسرا چیخ بنالیا، بیشرک فی الطریقت ہوتا ہے۔ جو کہا بھی کراوا اپن مجھ میں آئے گا تو کریں گے۔ کیسے کریں؟ اس کو کہتے ہیں کہ کامل سپردگی نہیں ویتے ، جب کامل سپروگی نہیں ہوگی تو پھراصلاح کا راستہ کیسے طے ہوگا؟ بیتوالیا بی ایم کے جیسے مریض آئے سرجن کے باس کہ پھوڑا ہے، ڈاکٹر کیے کہ جناب آپریشن کرنا پڑے گا۔ مریض کے، آپریشن ہیں کرسکتے، آپریشن سے تو ورد موتاہے، ویسے ہی ٹھیک کرویں۔ ویسے تو ٹھیک نہیں ہوسکتا۔اس لیے امام ربانی مجدو الف ٹانی میں لئے نے فرایا کہ سالک کی طرف سے کال سپروگی ہونی جا ہے اور سے کی طرف سے کال شففت ہوئی جا ہے ۔سپروگ اور شفقت جب آئٹھی ہوجاتی ہیں اللہ رب انعزت بندے کومعرفت عطافر مادیتے ہیں ۔

## (۴) شخے یہ مگانی:

چوتھی بات، جھوٹی مچھوٹی بات پر بدگانی۔ وہ کیسے؟ مثلاً شیخے سے لخنے آئے وہ کسی کام میں مشغول ہیں ہتفکر ہیں ،سوچ رہے ہیں ، یا ذکر ہیں ہیں۔او جی حضرت نے مسكرا كينين ويكها ميري طرف بس ميرا تؤييال ريخ كودل تبين كرتاءاب اس بات ہے ناراض ہوکر جارہے ہیں۔واہ کیا نازنمین طبیعت یائی ہے بنٹس کی نزاکتیں دیکھیں كه حضرت نے تو ميرى طرف مسكرا كے نہيں ديكھا يحبوب بناليا نااسے ننس كو - كہاں جارے اکابر کا بید حال کہ تمن مرتبہ سامان اٹھا کے پھینکا اور پھر آ رہے ہیں کہ حضرت میں کھی ہے گیا گذرا تونہیں۔وہ علوائی کی دکان ہے اڑا نے سے نہیں جاتی ، میں اس محبت کی حلوائی کی دکان سے کیے جاسکتا ہوں؟ اہلِ حق پراعتراض مسئلے کی تہد کا پورا یہ نہیں ہوتا اوراعتراض مثال کے طور پر : کسی کام میں ہم مصروف تھے ایک صاحب تشریف لائے ، انہوں نے پیغام پہنچایا کہ حضرت صاحب کو کہددو کہ آپ کے مہمان آئے ہیں۔ بیں نے ساتھی کو بھیجا کہ ان کو بٹھا ؤاور کھلا ؤیلاؤ۔ پھر ہم نے ان کونماز کے بعد بایا کہ بھی میں وس بدرہ منٹ یہاں موں، پھریس نے کام سے جانا ہے، معجدے کام کے لیے۔ کہنے لگا کہ جی دیکھوکہ میں نے پیغام بھی بھجوایا تھا کہ آیا ہوں۔ مبمان کی جوخدمت ہے بڑا کوئی کا منہیں؟ اب ہم معجد کے کا م چھوڑ کر بیٹھ جا کیں ۔ تو الی باتوں سے خواہ مخواہ کی بدگمانی ، بیزنہ وجا کہ وہ جس کام میں گئے ہوئے ہیں اس کام کا نقاضا کیا ہے؟ گمان میر کہ بیں چونکہ آعمیا تھا اس کیے پندرہ منٹ تو تھوڑے ہیں،میرے یاس توان کورات گزار نی جائے تھی، میں مہمان ہول ۔

کی مرتبہ بیہ بھی ویکھا کہ آئے تھوڑی دیر وفت گزارتے ہیں اور جو خانقاہ بیں خدمت کرنے والے، کام کرنے والے ہوتے ہیں، ان بیں سے کسی ایک کی کوئی diendry (#38#XCT) (824/4

بات دلیمی یا کوئی دیدد تیمی تو بدگمان موصحے \_

حضرت اقد س تفانوی جمینی کوایک دفعه کی نے کہا کہ آپ کی خافتاہ میں فلال بندہ جو ہے، وہ استے حرصے ہے رہتا ہے ادراس کا بیر حال ہے ۔ حضرت نے کہا کہ ہاں ہم اصلاح کی کوشش تو کررہے ہیں محرا خابتا دوں کہ تی علیہ السلام کی محبت میں منافقین بھی آ کر بیٹھا کرتے ہتے۔ وہ تو اللہ کے نبی ہتے ،ان کواللہ نے بھیرت میں کمال عطاکیا ہوا تھا، نگاہ نبوت مطاکی تھی، پھر بھی منافقین کو ساتھ کلنے ہے منع نہیں کمال عطاکیا ہوا تھا، نگاہ نبوت مطاکی تھی، پھر بھی منافقین کو ساتھ کلنے ہے منع نہیں کیا۔ تو اردگر دیے کسی بندے کود کھ کر شیخ سے بی بدگان ہوجانا ہے بہت بدی رکا دہ ہے۔ خدا کے بندے! ہوسکتا ہے کہ بیر عجب میں آنے والا بندہ کا النہیں بن سکالیکن ہے۔ خدا کے بندے! ہوسکتا ہے کہ بیر عجب میں آنے والا بندہ کا النہیں بن سکالیکن اللہ کرے گا، اللہ ایک کا مل اصلاح بھی فرمادی کا داستہ ہے، اللہ کرے گا، اللہ ایک کا مل اصلاح بھی فرمادی سے آئواس لیے اس نصوف کے داستے جس ، میرادر تی سے انسان ہیں اپنے کام کے اوپر بیارہ نے ہیں :۔۔

طلب گار باید مبور و حول که نه شنیده ام کیمیا <sup>م</sup>کر طول

کہ جوطلب گار ہوتا ہے وہ مبور ہوتا ہے۔ مبالنے کا میند بڑا مبر ہوتا ہے۔ اور حول بڑی مخل مزائی ہوتی ہے، اس میں۔ ہم نے کبھی نہیں ستا کہ سوتا بنانے والا کو کبھی اینے بنانے پررغ آخمیا ہو۔ جس کورغ آجائے، دوسونا تو نہیں بنا سکتا، ہم مجمی اپنے دل کوسونا بنانا جا ہتے ہیں تو ہمیں بھی مبرا ورخل کے ساتھ کا م کرنا پڑے گا۔

سلوک کی بنیاد ..... تنین چیزیں:

لبغدا تین چیزیں جوجارے اس سلوک کی بنیاد ہیں۔

(۱) وَكُر (۲) تل وت قرآن اور (۳) نماز

ذ کر ہے بھی ول کوشفاملتی ہے ، نبی علیہ السلام نے فر مایا:

((وِكُو اللَّهِ شِفَاءُ الْعُلُوبِ)) (كُرُالِمال، رَمُ ١٧٥١)

"التُمكا ذكر ولول كي ليے شفائے"

اور قرآن کے لیے بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿ شِنَاءً لِّمَا فِي الصُّدُودِ ﴾

"شفا إلى كے ليے جوسينے مَن بي

﴿ هٰذَا هُدًى وَّ شناء ﴾

اور قرمایا:

'' بير مرايت ٻاورشفائ

الکالمرح نمازیمی انسان کی درنتگی کاباعث بنی ہے۔فرمایا:

إِنَّ الصَّلُوةَ تَنُّهُى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَ الْمُنْكَرِ

"ب شك تماز بحاتى ب ب حيالى سادر برى باتوك سے"

تو قرآن بھی سینوں کی بیار یوں کے لیے شفاا در ذکر بھی سینے کے لیے شفااور نماز

بھی انسان کو برائیوں سے بچاکیتی ہے۔

تو یہ تین چیزیں بنیاد ہیں، لہذا سالک کوچا ہیے کہ ذکر میں نگار ہےاور جب وقت ملے تلاوت میں ملکے اور وقت ملے نماز میں ملکے۔اینے فارغ وقت کوان تین کاموں میں لگائے رکھے۔

## نمازِ تبجد کی اہمیت:

نماز ذکر دسلوک کے راہتے میں پڑی اہمیت رکھتی ہے ،اس لیے کہ بیے تقیقت میں اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ جوآ دمی چاہے کہ مجھے شریب ویدارمل جائے اس کو posturduposto programos post چا بینے کددورکعت نمازادا کرے بیابیابی ہے جیسے اس کوانٹدرب العزت کی ملاقات نصیب ہوگئی۔

«اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَانَّكَ تَراهُ فَائِنَ لَوْ تَبَكُنْ تَراهُ فَائِسَهُ يَواكَ»(عَارِي، قِمَ:٣٨)

اس لیے عشق کا تقاضا ہے کہانسان نوافل پڑھنے والا ہو، بیمجیت کا تقاضا ہے، حدیث پاک بیس آتا ہے جوانسان رات کوتبجد پڑھتا ہے تو فرشتے ایک دوسرے کو ہتاتے ہیں۔

«ثُدُّ إِصْطُلَحَ لَيْلَةٌ مَعَ مَوْلَاءً »

'' اس بندے نے بیرات اپنے مولا کے ساتھ گزاری ہے'' اور دوسری حدیث بیں آتا ہے کہ جوآ دفی تنجد پڑھتا ہے ،اس کے جسم کے اعضا ایک دوسرے کو کہتے ہیں:

> « قَدُّ قَامَ صَاحِبُنَا لِغِدُّمَةِ اللَّهِ تَعَالَى » " بهارا بيصاحب آج رات الله كسامنے كمرُ اربا''

تیسری روایت این جوزی نے نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ تہجد کی نماز
پڑھتا ہے، انڈ تعالیٰ اس بندے کو خاطب ہو کر فرماتے ہیں: بندے! میری عزت ک
ضم! رات کو اٹھ کر تونے جومیری عبادت کی ، تیری اس عبادت کی وجہ ہے ایک ون
آئے گا کہ میں اپنے چہرے کا پر دہ اپنے ہے بٹا کر بچھے اپنے چہرے کا دیدارعطا کروں
گا۔ اس لیے ہمارے مشائخے فرمایا کہ احتیاط یمی ہے کہ عشا کی نماز کے بعد تہجہ کے
نوافل پڑھ لیما جاہے۔ آج کل وہ ہمتیں نہیں ہیں ، ہر بندہ اٹھ کر پڑھے گانیں ، س عشا
کے بعد سونے سے پہلے یا عشاکے بعد ہی آپ جارتھی کی عادت بتالیں ۔ اٹھ
گئے تو نوز علیٰ نور ورنے کم از کم عشا کے بعد ہی آپ جارتھی کی عادت بتالیں ۔ اٹھ

جائے گا۔ توبہ جبد کی چار رکھت ،آٹھ رکھت یا بارہ رکھت ،اس کو پکا کرلے۔ انسان پڑھ کرسوئے اور کی لوگ تو اس لیے وقر چھوڑ دیتے ہیں کہا ٹھ کے پڑھیں کے اور پھر وقر بھی مجے اور تبھر کی نماز بھی ٹی ،اس لیے پڑھ لیٹازیادہ ضروری ہے۔

## الله كم بال ماراكيامقام 2؟

ایک بندی حرے کی بات اسونے کی سیائی سے تکھنے والی بات ہے۔ اگر کوئی بندہ چاہے کہ بیل معلوم کرول کہ اللہ کے بال بیرا کیا مقام ہے؟ اس کا مختف بزرگول نے مختف جواب دیا ہے۔ جیسے بعض نے کہا کہ اگرتم اللہ کے بال اپنار جہ معلوم کرنا چاہوتو دیکھو کہ اللہ نے تہیں کس کام بیل لگار کھا ہے۔ اگرتم عیادت میں سکے ہو، نیکی بیل کے وہ بیل میں گے ہو، نیکی بیل کے اور بین کے کام بیل کے جو، اس کا مطلب ہیکہ اللہ تعالی کے بال تمیار امر جہا چھا ہے۔

كيكن في واليوان باير والمال كالموان كالموايت كدني واليوان فرمايا:

‹‹ مَنْ كَانَ يُرِحِبُ أَنُ يَعْلَمَ مَنُولَتَهُ عِنْدُ اللَّهِ تَعَالَى فَلْيَنْظُو كَيْفَ مَنْولَةَ اللهِ عِنْدَةً») (معان على آم: ١٨٦٥)

جو جاً ہے کہ یک اللہ کے ہاں اپنا درجہ معلوم کرلوں اور وہ بیرو یکھنا جا ہے کہ اس کے دل میں اللہ رب افعزت کا کیا مقام ہے؟

تو وہ اپنے ول کو دیکھے۔ اگر ول میں اللہ کی عظمت ہے، اگر ول میں اللہ کی محبت ہے تو رہے اللہ کا اللہ کی محبت ہے تو رہے کہ اللہ رب العزت کے بال میں میر ابنوا مقام ہے۔ اور ول میں بے اطمینانی اور فشکوے میں تو پھر اللہ کے بال مجمی مقام اس کے اللہ ہے۔ اس لیے ہم اللہ رب العزت کی محبت کو اپنے ول میں بسائمیں۔

بیعت ہونے کا بنیادی مقصد:

بیعت ہونے کا نبیادی مقصد یمی ہوتا ہے کہ ہادے اعدر سے مناہول کی

(181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181)

نجاست عم ہوجائے۔ بیعت ہونے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہ کہ بی بھر ہوں اور بے شر بن جاؤں۔ بشرے مرادیہ کہ بی باشر ہوں، میرے اعد شرے ، بیعت ہور ہا ہوں تاکہ بیں بے شرین جاؤں، میرے اعد سے شرکال جائے۔ اور بیشر تو لکے گا جب ہم ذکر کھرت کے ساتھ کریں گے۔ اور پھر منٹوں کے ذکرے تو بندوں کے اعد سے شر میں لگا ۔ ای کے اللہ رب العزت نے ہمیں کھرت کے ساتھ ذکر کرنے کا تھم دیا۔ ابنا ہمیں جا ہے کہ ہم اپنے اللہ کو اٹھتے بیٹھتے لینتے جاتے پھرتے ہروقت یادکریں۔

# اينے وقت كوفيتى بنا كيں:

اب دیکھیے کتنا اللہ کا کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے گھرے فار فح کر کے بچھ وقت کے لیے یہاں پہنچا دیا۔اب آپ کا بیدونت ایسے گزر ہا جا ہے جیسے نقلی احتکاف والے کا وقت گزرتا ہے۔ پہال آ کرایک دوسرے کے ساتھ سیاست کی تیمیں لگانا، ایک دوسرے کے ساتھ متاولۂ خیالات کرنا، اس کی تطعاً اجازت نمیل ئے۔آپ اللہ کی یاد کے لیے آئیں، جتنا بھی دفت ہوآپ اللہ کی یاد شرکز اریں، کیا معلوم کہ بیٹن دن ہماری زعر کی کے بدلنے کا سبب بن جا کیں ۔ تو اینے وقت کو لیتی بنائيں،اس كوضائع ہونے سے بيمائيں اور ترتيب كے مطابق وقت كزاريں۔ تمن دن اگرآپ نے ترتیب کے مطابق گزار لیے۔ مجعدامید باللہ کی وات سے، آب اس کی حلاوت بہاں ہے جانے کے بعد مینوں اپنی زندگی میں محسوس کرتے ریں مے۔ اجماعات کے اور جارے بزرگوں کے فیوضات بہت بکثرت سے موتے ہیں تو اس لیے اپنے آپ کو ان تین ونوں میں ہر واتت اللہ کے ذکر میں لگائمیں ہے وعاکریں: اے اللہ!

www.besturdubooks.wordpress.com

یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی ند مجھ کو یاد رہے تجھ پر سب مگر بار لوٹا دوں خاند دل آیاد رہے۔ سب خوشیوں کو آگ لگا دوں غم سے تیرے دل شادر ہے سب کو نظر سے این گرا دوں تھے سے فظ فریاد رہے اب تو رہے تا وم آخر ورد زبان اے میرے الدا الد الا الله ، لا الد الا الله جھ کو سرایا ذکر بنا وے ذکر تیرا اے میرے الیا نکلے میرے ہربن منہ ہے ذکر تیما اے میرے الدا ۔ اب تو میمی چھوڑے بھی شرچھوٹے ذکر تیرا اے میرے الد! طل سے نکلے سانس کے بدلے ذکر تیرا اے میرے الدا اب تو رہے ہی تا وہ آخر ورو زبان اے میرے ال لا البال الله الله الله الله الله الشرتعالي جاري حاضري كوقبول فرمائية رآين أثراث

وَ أَخِرُدُهُ عُونَا آنِ الْحَمْلُ لِلَّهِ رَبِّ الْمَالِكَ لَكِ







# طہارت کے درجات

الْحَمْدُ لِلْهِ وَكُفَىٰ وَسَلاَمٌ عَلَىٰ عِبَادِةِ الَّذِيْنَ اهْطَعَىٰ آمَّا بَعْد: فَاعُوْدُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّحِيْمِ ٥ بسَمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ٥ ﴿ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ﴾ (التَّرَة: ٢٢٢) سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِرْةِ عَمَّا يَصِغُونَ ٥ وَسَلاَمْ عُلَى الْمُوسَلِيْنَ ٥ وَالْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعِلْمِيْنَ٥

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِناً مُحَمَّدٍ، وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِناً مُحَمَّدٍ، وَبَارِثُ وَسَلِّم

### الله تعالى كي عظمت شان:

شی رہتے تھے وہ جہاں بھی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب کردیا۔ بی مالی کے ان کے اس کے اس کے دین امت تک پہنچادیا۔

تین شم کے اکابر:

- (۱)....كى ئەردامىي مدىن كىمنىب كوسنجالا ادرمىدت كېلايا ـ
- (۲)....کسی نے احادیث کے سمندر میں غوطہ زن ہو کر مسائل کے ہیرے ادر موتی نکالنے کا کام سنٹبالا اور ان کوفتہا کہا جانے لگا۔

(٣) .....اور کچھ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے انسا ن کے باطن کی مفائی کا کام سنجالا اور بیدہ اوگ تھے کہ جن کواہنے وقت کا شخ کہاجانے لگا۔

#### فقها يرتنقيد:

ابتدای جب اس علم کی تدوین موری تفی تو چونکه بیعلم نیانیا ساسنے آر ہاتھا، نامجی جی لوگوں نے اس پراعتراض کیے اس دفت کے کئی نوگوں نے کہا کہ فتہانے دین میں اپنی رائے کو داخل کیا ہے۔ لیکن جب حقیقت کھلی تو بعد میں محدثین نے خود فتہا کی بیروی کی جتی کہ امام ترندی اپنی سنن ترندی میں ایک مدیث نقل کرنے کے بعد کھا:

وَ كَذَالِكَ قَالَ الْفَعْهَاءُ وَهُمْ أَعْلَمُ بِمَعَالِي الْاَحَايِيْتِ

المستراب الم

''اورفقہانے ایسای کہااوروئی احادیث کے معانی کو بہتر سجھتے ہیں'' تو وقت کے ساتھ بیہ بات کھلی دھلی سامنے آگئی کہ محدثین نے الفاظ حدیث کے منصب کوسنجالا اورفقہانے معانی کے منصب کوسنجالا اوراس کی حقاظت کرنے والے بن مجئے۔

### صوفيا يرتنقيد:

بالكل اى طرح جيے فقها پر ابتدا ميں باتيں كئي تميں ، اعتراضات كيے محے ، وہ لوگ جنبوں نے باطن كى صفائل كے كام كوسنجالا ، اور لوگوں كور كيفس اور تصفير قلب كى محنت سكھائى ان برسمى اعتراضات ہوئے ۔ تكروہ اعتراضات اس ليے ہے كہ اوگ ان كى محنت سكھائى ان برسمى اعتراضات ہوئے ۔ مر بى كامقولہ ہے : ان كى كام بلند أر ديجي في ہے تھا مرتے ۔ عربی كامقولہ ہے : الكَّنَاسُ أَعْلَمُ أَعْلَمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

'' لوگ جس چیز کوئیس سجھ یاتے اس کے دشمن موجاتے ہیں''

ا بی سوی کے مطابق انہوں نے بات کو بھمنا جا ہاس لیے بجھ ندسکے۔ کہتے ہیں:

آلمَرءُ يَقِيسُ عَلَى نَفْسِهِ الْمَرءُ يَقِيسُ عَلَى نَفْسِهِ

''بنده اہے آپ پردوسرے کو قیاس کرتاہے''

کلام ان بزرگوں کا تھااور تو جھے یہ کررہے تھے۔ یہاں پر تلطی واقع ہو کی اس

كو كيتي بين

نَوْ جِیهُ الْقُولِ بِهَا لَا يُوادُ بِهِ الْقَائِيلُ "" کُنز زَ باسته کی ایک تغییراور مراد لے لینا کہ کہنے والے کی مرادوہ نہ ہو'' چنا نجائز وجہ سے ابتدا میں بعض حضرات پراعتر اضات کیے مجے یہ مشہور بار ہ Company Compan

.....امام غزالی میشد کی کتب کوایک وقت میں جلا دیا گیا۔ جب غلطانبی دور ہوگئ تو ان کوآپ زریے تکھوادیا گیا۔

.....میرت نبوی افاقیم پرسب سے اعلیٰ کتاب قاضی ایا زنگھی۔ان پرایتدا میں یہودیت سیاست

كاالزام لكاديا كميااور بعديس ان كودقت كابزامحدث مجما كميا-

.....امام رفا می کبیر میشد کوابنداش لوگوں نے طحدا در کا فرکا نام دے دیاادر جب ان کی باتیں مجھ میں آئیں توان کو دفت کا بڑا چنے سمجھ لیا۔

توبيس ليه واكدان ككلام كوسمحانه كيا-

#### اشكألات كاجواب:

لین اللہ رب العزت نے دفت کے ماتھ ساتھ لوگوں کو کھڑ اکر دیا جو بڑی بلند شخصیات تھیں۔ جو دین کے مختلف علوم کے حال اور کائل تھے اور انہوں نے ان حضرات کے احوال کو مجی سامنے پیش کیا اور ان معارف کو بھی کھول کرییان کیا جس سے خبار دھل میا اور حہد میا۔ چنانچہ الل اللہ کے حالات زندگی مختلف کتب کے اندر کھھے مجے۔

ابن جوزی مینید جهاں ایک طرف تنہیں اہلیں میں بناوٹی صوفیوں کے خلاف کی میں ہے جا ان کے حالات زندگی میں ہے جوکا ال مشارح بیں۔ میں میں۔ میں جوکا ال مشارح بیں۔ میں جو کا میں میں جو کا میں میں۔

مش الدين مهوى مُراليك بزے محدث بين انہوں 'سيسر' الْآغَلَاءِ السنبَّلَا'' ايک کما ب تکسی ہے اور وقت کے جو بڑے مشائخ شے ان کے حالات کوجمع کیا حالاتکہ ہے محدث شے۔

مولانا جامی میشد نے ایک کماب لکسی اور اس میں مشائخ کے حالات کو جمع

کیا۔ شخ عبد الحق محدث وہلوی مطابقہ محدث بھی ہیں مفسر بھی ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک کماب تھی اس میں ہڑے بڑے مشاکخ کے حالات وزندگی کوجع کیا۔

دسویں صدی جمری میں علامہ عبدالوهاب شیرانی چوہی جوا کیے ہی وفت میں محدث بھی ہتے ۔ انہوں نے وو محدث بھی ہتے اور فقیہ بھی ہتے اور وفت کے شخ اور صوفی بھی ہتے ۔ انہوں نے وو برت مجیب کام کے، ایک تو انہوں نے کتاب لگھی'' کشف البحہ'' اور چاروں خاہب کوگوں کے درمیان جوآ پس میں پھی فلافہمیاں تھیں ان کوصاف کر کے رکھ فیاب کو گور نہوں نے ''میزان الکبری'' کتاب کھی اور اس پراور ذیا وہ بہتر کام کیا۔ اور اس کے بعد ایک کتاب کھی ''الطبقات الکبری'' اور اس میں ایک ہزار سال میں اس اس کے بعد ایک کتاب کھی ''الطبقات الکبری'' اور اس میں ایک ہزار سال میں اس میں ایک ہزار سال میں اس میں جنتے بڑے بڑے مشارکخ گزرے جیں ان کے حالات زندگی ، ان کے علوم ومعارف، ارشا دات و وسب کے سب جمع کردیئے۔

فقهائ اربعه اورمشائخ اربعه:

چنانچ جس طرح وقت کے ساتھ ساتھ جا رفتہا کی عظمت کوتنلیم کرلیا گیا۔اوران کو فقہ کا امام بان لیا گیا است کا اجماع ہے اس کے اور امام اعظم ابوصنیفہ میشانی ما ما شافعی میشانی امام احمد بن حفیل میشانی امام احمد بن حفیل میشانی اور امام مالک میشانی ۔امت ان کے اور جمع جو گئا۔ ای طرح تخصین کے جو سردار تھے ان کو بھی اپنے وقت کا امام کہا گیا اور ان میں چار حضرات وہ تھے کہ جنہوں نے تبویت پائی، جن میں شخ عبدالقاور جبلانی میں چار حضرات وہ تھے کہ جنہوں نے تبویت پائی، جن میں شخ عبدالقاور جبلانی میشانی بخواجہ معین اللہ بن چشی جو یری میشانی بعضرت خواجہ بہاؤالدین نعشبندی بی میشانی بخواجہ معین اللہ بن چشی جو یری میشانی بعضرت خواجہ بہاؤالدین نعشبندی بخواجہ معین اللہ بن سہروروی میشانی ۔قو جس طرح فقہا کے مسائل پرلوگوں بخواجہ میں ادکام شریعت کے مطابق بنائے ای طرح ان چار مشائخ کے جو بنائے ہوئے علوم ومعارف تنے واس کے مطابق زندگی گزار کر انہوں نے اپنے باطن بتا ہوئے علوم ومعارف تنے واس کے مطابق زندگی گزار کر انہوں نے اپنے باطن

#### CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF

کا تزکیہ اور تصفیہ کیا۔امت کے کروڑوں انسانوں نے ان کی تعلیمات پڑھمل کیااور اللہ تعالی نے ان کو باطن کی روشنی عطافر مائی۔

#### علم الاحسان:

بدراسته تزکیفش کا راسته ہے،اس کوعلم الاحسان کہتے ہیں۔ جیسے حدیث جبرئیل میر کا میں میں میں

میں ہے کہ جبر تکل مالیقیائے آگر پوچھا: معند میں موجود

«مَاالْاِيْمَانُ» ايمان كياب؟

«مَاأُلِاسُلامُ» اسلام كياب؟

((مَاالُوحُسَانُ)) احسان کیاہے؟

تو نبی گانگذاہنے ارشاوفر مایا: احسان کے بارے میں

((أَنُ تَغْبُدَ اللَّهَ كَانَّكَ تَرَاهُ فَإِنَّكَ إِنْ لَكُمْ تَكُنُّ تَرَاهُ فَإِلَّهُ يَرَاكَ؟)

(التريزي:رقم rama)

کہ تو اللہ تعالیٰ کی ایسے عبادت کر کہ تو اسے و کمیے رہاہے اوراگریے کیفیت حاصل نہیں تو پھرایسے عبادت کر کہ اللہ رب العزت تمہیں و کمیے رہے ہیں۔

اب آج ہماری نمازتہ پہلے درجے کی ہے ادر نہ دوسرے درجے کی ہے۔ جان العُد کو دینے ہے، اپنے دلوں میں جما تک کر دیکھیے دو درجے بناویئے گئے۔ نماز کے بارے میں (آنْ قسعُبُدَ اللّٰهَ مُحافَّكُ تَوّا فَ) اللّٰه کی عبادت ایسے کر کہ جیسے تواسے دکھیر ہاہے۔ تواگر ہماری نماز میں مشاہدے کی بید کیفیت تونییں ہوتی اور دوسری بنائی ممثل ( فانْ گئم قسکُنْ تواہ فرائد فرائد) اگر بید کیفیت حاصل نمیں تو بیہ ہو کہ دو تہمیں دکھیر ہاہے۔ یہ کیفیت ہمی نہیں ہوتی تو ہم ہم کس درجے کی نمازی پر دھتے ہمرد ہے ہیں۔ آج ہم کیوں نہیں نماز بنانے کی محت کرتے ؟

# عبادت كى حقيقت كويانے كانام تصوف ہے:

قرب قیامت کی علامتیں بتائی گئیں ہی تافیق نے ارشاد فر با یا کو دیکھے گا کہ سجد

مازیوں سے بھری ہوئی ہوگی محران کے دل اللہ کی یاد سے خالی ہوں کے ادراج وہ

حالات آ چکے ہیں۔ ایک مسجد جس امام صاحب نے نماز پڑھائی ادران کونماز کے بعد

شک تھا کہ دورکعت پرسلام پھیرا ہے یا چار پر۔ انہوں نے مقدیوں سے ہو چھا، بھری

مسجد جس ایک بندہ بھی نہیں تھا کہ جو یقین سے کہتا کہ ہم نے چار پڑھی ہیں یا وہ پڑھی

ہیں ، سب منذ بذب سے پہت نہیں گئی پڑھی ہیں؟ اس در ہے کی ہم نمازیں پڑھ رہے

ہیں ، ایسا نہ ہوکہ ہمیں ٹھوکر مارے ہوئے لوگوں بھی شامل کر دیا جائے کہ تو کھڑا

میرے ساسنے ہوتا تھا اور تیرے دل ہیں دنیا بھری ہوتی تھی ہمیں عاضری حاصل تھی

حضوری حاصل نہیں تھی۔

توجہ طلب بات ہے۔ دیکھیے جب آ دی کمی کھٹی والی وکان پر جاتا ہے اور دکا ندار پوجھے کہ کیا آپ کو کیلے چاہیں؟ اور بندہ ایک نظر ڈالی کرد کھے کہ گلے ہوئے ہیں۔ کہتا ہے کہ تو لئے کی ضرورت ہی نہیں بھے نہیں چاہیں۔ کہتں ایسا تو نہیں کہ قیامت کے دن جارے مالی بھی ایسے جو ل کہ قیامت کے دن اللہ تعالی ایک نظر ڈال کر کہددیں کے دن جارے ، دنیا بھری ہوئی ہے ، تو لئے کی ضرورت ہی نہیں ہمیں یہ مودا ہی نہیں چاہراں سودا ہی نہیں چاہراں کے جاکراس کا بدار اوراجر ما تک اور

تو یہ بہت اہم بات ہے کہ ہم اپنی عبادات کو کس طرح بنا کیں اور کس طرح سنواریں۔اب اگر آج کے دور میں سہ بات کہی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ نصوف کہاں ہے آھمیا؟ جہدہ تک عرض التا ہاتا ہے الصالان کا اقام کا درجوں مدہد تب تک مومن کی زندگی میں تصوف موجود ہے۔ انداز کے بدل جانے سے کیا ہوتا ہے؟ تصوف مفا سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے باطن کی صفائی۔ یہ چونکہ آسان لفظ تھااس لیے لوگوں نے یمی بولنا شروع کردیا۔اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بنیا ددیکھوموجود ہے یانہیں۔

### طہارت کے تین در ہے:

اگرکوئی بندہ جا ہے کہ اسے اللہ رب العزت کاتعلق ملے تو ہمارے مشاکے نے
لکھا کہ اسے اپنے آپ کو پاک کرنا ہوگا۔ اس لیے کہ تعلق کی پی تر شرائ ہوتی ہیں۔
جیسے دنیا میں ووشینیں اسمنی ہوں تو Compatibility ہوتی ہے۔ جو طرح اللہ
رب العزت کے خاص بندوں میں واقل ہونے کے لیے بھی پی پی شرائ فی بی اور سالکین
کو سمجھانے کی خاطر ہمارے مشارع نے اس کو جا رمختلف ورجوں میں تقدیم کردیا ہے۔
اس کو کہتے ہیں باطن کی صفائی ، باطن کی پاکیزگی ، اپنے آپ کو پاک کرنا ، اروو میں
کہتے ہیں خجارت۔ طہارے عربی کالفظ ہے اروو ہیں بھی استعمال کیا جا تا ہے۔

سنے اور دل کے کانوں سے سنے ، حاضر باش ہوکر بیٹیے ۔ طہارت حاصل کے بغیراللہ رب العزت کے اولیا بیں انسان کی شمولیت ممکن نہیں۔ وہ پاک ذات ہاں کے دوستوں بیں شامل ہونے کے لیے بھی پاکیزگی کی ضرورت ہے۔ جیسے گندے لوگوں کو ہم پاس نہیں بیٹنے دیتے۔ جیسے جس کے منہ ہے بوآئے ، کپڑوں سے بوآئے ، لوگوں کو ہم پاس نہیں اگر بیٹے و لوگ کہتے ہیں کہ جاؤ میاں صاف ہوکرآ دُ۔ارے ہم انسان ہیں ، بندے ہیں ، دمارے پاس اس شم کی کوئی بد ہو دار چیز ہوتو ہم تا پند کر تے ہیں ، بندے ہیں ، دمارے پاس اس شم کی کوئی بد ہو دار چیز ہوتو ہم تا پند کر تے ہیں ، تاک منہ چر حاتے ہیں ۔ وہ تو پروردگار ہے ، وہ تو آئم الحاکمین ہے ، وہ بھی پند کرتا ہے کہ اس کے بندے پاک ہوں اور اس کے پند یدہ بندوں ہیں شامل ہوجا کیں۔ اس لئے فر بایا:

﴿إِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ التَّوَالِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴾ (ابتر ٢٢٢:٢) "سي شك الله تعالى توبه كرف والول سے مجت كرتاہے اور ياكيزگى اختيار كرف والول سے مجت كرتاہے "

اب ریجو یا کیزگی وطهارت ہےاس کے تمان درہے ہیں:

### پېلا درجه **طا** هري طهارت

سب سے پہلا درجہ ہے فلاہر کی پاکیزگی، اس میں کیڑوں کا پاک مونا،جسم کا پاک ہونا اور مال کا پاک مونا، یہ تین چیزیں آتی ہیں۔

# جسم اور كير ول كاياك بونا:

آئ کل یا کیزگی پر ہی مسلمان توجہیں دے دہے۔ کڑے ہوکر پیٹاب سے فرافت حاصل کرلی، باتھ روم میں مے پہنہ ہی نہیں پائی کیے استعال کرتا ہے؟
طہارت کا معالمہ انتا فراب ہے! انتا فراب ہے االامان و المع فیط ہی ہے پہر کم طہارت کا معالمہ انتا فراب ہے! انتا فراب ہے االامان کی سے سکھ کے دکھ لیں اگر پوچیس تا لوگوں سے کہ بھی طہارت کے مسائل کی سے سکھ بیں تو مشکل سے کوئی ایک ہوگا جو ہاتھ کھڑا کرکے کیے گا کہ میں نے طہارت کے مسائل استادوں سے سکھے ہیں اور طہارت کرنی سکھی ہے۔ آئ کون سکھا تا ہے؟ کوئی مسائل استادوں سے سکھے ہیں اور طہارت کرنی سکھی ہے۔ آئ کون سکھا تا ہے؟ کوئی مسائل استادوں سے سکھے ہیں اور طہارت کرنی سکھی ہے۔ آئ کون سکھا تا ہے؟ کوئی ساتھ قالین پر چڑھے ہے آ رہے ہیں۔ باتھ روم میں دشو کیا، سکھے پاؤں ہے ساتھ قالین پر چڑھے ہے آ رہے ہیں۔ اور کی دفعہ دیکھا کہ ہاتھ روم میں دشو کیا اور ساتھ قالین پر چڑھے کے آرہے ہیں۔ اور کی دفعہ دیکھا کہ ہاتھ روم میں دشو کیا اور ساتھ قالین پر چوٹوں س کی جگہ سے گزر کرم پر میں آرہے ہیں۔

صدیث پاک بیل آنا ہے کہ نی گافتا سنے کررتے ہوئے دوقیروالوں کودیکھا کہ

ان کوجہنم کا عذاب ہور ہاتھا۔ آپ نے فر مایا کدان دونوں میں سے ایک قبر والے کو پیٹاب کے قطروں سے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے عذاب ہور ہاہے اور دوسرے آدمی کوچفل خور کی کی وجہ سے عذاب مور ہاہے۔ تو اگر ہم ظاہری پاکیزگی افتیار نہیں کریں گے تو بھر ہماری عبادتیں کیسے ہول گی؟ تو یہ ستفل سکھنے کی بات ہے۔ اس کے کے جع کی ضرورت پڑتی ہے۔

اب آپ ہے کوئی پوچھے کہ جہاز شس مفرکرتے ہیں تو چھوٹی کی جگہ ہوتی ہے فراغت کے لیے تو کسے اپنے کپڑوں کو پاک رکھ کرانسان، طہارت اختیار کرسکتا ہے؟
تو بھی بھی سیکھا کی ہے جنیں نہ بھی پوچھا نہ کی نے بتایا۔ ہاتھ روم بیں بیٹنے کے لیے بھی اوپر کی، تو کوئی نہیں بتائے گا کہ کسے استعال کے بھی بینے کا کرنا ہوتا ہے؟ بیٹی نے یہ بین بتائی ہوتی ہیں، با قاعدہ تربیت ہوتی ہے۔ تو بدن کی کرنا ہوتا ہے؟ بیٹی نے ماصل کی جائے ، سنت کے طریقے سے شمل کسے کیا جائے؟ کی نے سکھایا ہمیں؟ یہ بیکھنے کی چزیں ہیں، اس کے بغیرجسم پاک نہیں رہتا۔ تو جسم کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا یہ ستعل کیے کیا جس ہیں۔

#### <u>مال ياك بهوتا:</u>

اوراس کے بعد مال کا پاک ہوتا ہے مال کامعاملہ آج کل سب سے زیادہ ٹیڑھا معاملہ ہے۔ ہر بندہ اس دوڑ میں لگا ہوا ہے کہ مجھے مال زیادہ لیے۔ ایک وقت تھا کہ لوگ مال میں ہر کت مانگلتے تھے، آج کے زمانے میں مال میں کثرت مانگلتے ہیں۔ کھلارزق مل جائے جھنے او بڑھ جائے یہ کیا چیز ہے؟ ہے مال کی کثرت ہے، کثرت مانگلتے ہیں۔

عر کمی ہوجائے عمر بیس کثر ت ما تکتے ہیں برکت نہیں ما تکتے۔اللہ میری عمر میں برکت دے! عمر میں برکت بیہ ہوتی ہے کہ جتنی عمراللہ نے ککھی آخری کھے تک اس Contain Contai

کی بینائی ، ساعت ، محت ، ہر چیز سی سلامت رہے۔ یہ غیر کاهائ نہ ہواس کو عمر کی بینائی ، ساعت ، محت ، ہر چیز سی سلامت رہے۔ یہ غیر کاهائ نہ نہ ہواس کو عمر کی یک سے بین سی کیا سرال سے بارث کی بیناریاں ، نہ کھا سکتا ہے نہ کچھ بلٹ پر پیٹر کا مریض ، چالیس پہاس سال سے بارث کی بیناریاں ، نہ کھا سکتا ہے نہ کچھ فی سکتا ہے ، بہمی بٹوگر کا مریض ، اب عمر اقد ہے لیمی لیکن محریش وہ برکت نیس ۔ نہ کام کر سکتا ہے ، نہ محت کر سکتا ہے ، بیناروں کی طرح وقت گزارتا پھر رہا ہے ۔ تو عمر کی کوش اور چیز ہے ۔ ہم اللہ تعالی سے عمر کی برکت واقا کریں اللہ بھری عمر میں برکت وطافر ہا۔

# مال کی کثرت اور برکت میں فرق:

مال کی کشرت اور چیز ہے مال بیں برکت اور چیز ہے۔ جب مال بی اللہ تعالیٰ

برکت دے دیے جیں تو جتنا انسان کے پاس ہوتا ہے اتنائی اس کی ضرور بات کے
لیے کائی ہوجا تا ہے، بیہ ہے مال بی برکت ۔ چتا نچہ آپ نے کئی لوگوں کو دیکھا
ہوگا، تعوزی آمدن ہوئی ہے گرمقروش بیس ہوتے اور کئی لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ لاکھوں
بی کھیلنے والے گر لاکھوں کے مقروش ہوتے ہیں۔ کہنے کو بدے بوے ل ہز ہیں،
کار خانے وار جی ، گرقر ہے بھی ان پر بہاڑوں جیسے ۔ تو مال کی کشرت نہ ماتھیں بلکہ
مال کی برکت ماتھیں کہ وہ انسان کی ضرور یات کو کافی ہوجائے۔

### بلول سےرزق:

مدیث پاک بلی آتا ہے کہ ایک محالی قضائے ماجت کے لئے شہرسے ذراہا ہر تشریف لے محصے انہوں نے ایک چوہے کو دیکھاوہ اپنے بل بیں محسالیل اردو شریعی استعال ہوتا ہے اورانگلش بیل بھی ۔اردو میں سوراخ کو کہتے ہیں جس بیس کوئی جانور یاچو ہا جا تا ہے اور اس میں رہتا ہے ، اس کو بل کہتے ہیں ۔ ادر انگاش میں ہوتو وہ جو آم کی صورت اوا کر تا پڑ جا تا ہے ۔ تو وہ صحافی کیا دیکھتے ہیں کہ چو ہا آیا اور بل کے اندر محسااور اس میں سے اس نے آیک دینار لاکر باہر ڈال دیا ۔ پھر گیا ، دومرادینار لاکر ڈال دیا ۔ پھر گیا ، تیسرا دینا رجتی کہ اس نے ستر و دینار اندر سے تکا نے اور نہا گانگانی کا لاکر ڈال دیتے ۔ یہ صحافی فارغ ہوکر اٹھے تو وہ ستر و دینار اٹھائے اور نہا گانگانی کی خدمت میں لاکر ڈال دیے کہ اے اللہ کے محبوب مانگانی چوہے نے اس طرح ستر و دینار بل سے تکال کر ڈال دیے کہ اے اللہ کے محبوب مانگانی ہو ہے نے اس طرح ستر و دینار بل سے تکال کر ڈال دیے کہ اے اللہ کے محبوب مانگانی ہو ہے نے اس طرح ستر و دینار بل سے تکال کر ڈال دیے کہ اے اللہ کے محبوب مانگانی ہو ہے ۔ نے اس طرح ستر و دینار بل سے تکال کر ڈالے ، بیس اٹھا کر لایا ہوں ۔ کیا میرے لیے جائز ہیں ؟ آپ نے فریایا: ہاں بیرز ق سے جواللہ تحالی نے تمہیں اس طرح پہنچا دیا ہے ۔

اب ہاری زندگیوں اور محابہ کرام کی زندگیوں ش فرق کا انداز ولگا کیں۔ان
کو بلوں سے روزی سے ملاکرتی تھی اور آج ہماری ساری روزی بلوں بیں چلی جاتی
ہے۔ہمارے اوپر ش مسلط ہوتے ہیں، ٹیلیفون کا بل، گیس کا بل،انشورٹس کا بل،
سارام بینہ بل، جو کماتے ہیں بلوں کی تظر ۔ان کو اللہ تعالی بلوں سے روزی ویے تھے
اور ہم جو سارام بینے روزی کماتے ہیں بلوں کی تظر بوجا تا ہے۔ آج دلوں پر بلوں نے
تبعد کیا ہوا ہے، کس لیے؟ اس لیے کہ اللہ سے مال کی کڑ سے ما تیکتے ہیں، پر کھے تہیں
ما تیکتے ۔اگر برکت ما تیکتے تو اللہ تعالی ان کو غیر کا تھی نے مان کے

## رزق کے شکوے:

ویکھیں! جس قدرا آج روزی کے شکوے ہیں، پہلے زمانے میں ایسے نہیں ہتھے۔ حالا تکہ اس زمانے میں لوگوں پر فاقے زیادہ آتے تھے، بنگی زیادہ آئی تھی مگر ان کی زبانوں پررزق کے شکوے اسے نہیں تھے مبتنے شکوے آج کے زمانے میں ہیں۔ اور حرے کی بات ہے ہے کہ آج اس زمانے میں مجوکا مرنے والوں کی تعداد کم ہاور زیادہ کما کرمرنے والول کی تحداوزیادہ ہے ۔ کیوں جی ؟ یہ جوشریائیں بند موتی میں ،تو بیشر یائیں فاقے سے بند ہوتی میں یا کھانے سے بند موتی ہیں۔ یہ بلا يريشركهانے سے زيارہ موتاب يافاتے سے زيادہ موتاب بيشوكر كھانے سے زيادہ موتى بياقات سے زياده موتى براتا آئ ده امراض جوزياده كمان سے موت ہیں ان سے مرنے والول کی تعداد بہت زیادہ ہے، بعوک ہے مرنے والول کی تعداد بہت کم ب -اور محلوے آج سب سے زیادہ یہ کدرز ق نیس ہے۔ ذرای کس بات مٹی تنگی ہوئی ، بجائے اس کے کداللہ رب العزت ہے مانکس اور بار ہا ر مانکس چکوے شروع عجيب بات تويه ہے كہ جس كاكاروبار تيس چل رباوه بمي فتوے كرر باہ، جس كاجل رباب وومجى محكوے كررباب -جس كائيس جلنا اس سے يوچيس ك کیا حال ہے؟ اس کی زبان پر بیالفاظ کہ جاری تو سنتای نیس، بوی تمازی پرجی ہیں ، بدی دعا کیں ماتی ہیں ، جاری توسنتا ہی نیس اور جس کا بہت اچھا کال رہاہے اگر اس سے بوچیں کسناؤ بھی کام کیا ہے؟ توبس بھی گزارہ بور باہے۔ کیا بوا؟ کیوں نہیں بیزبان ملتی ؟ کیوں ٹیس اللہ کے بارے میں بیائیتے کہ میں قربان جاؤں، اس اللدرب العزت كي ذات براس نے ميري اوقات سے بہت زياد و ديا ہے۔ ہم كيول جس بیا کہتے ؟ ہمیں ما ہے کہ یہ کیل کہ میں اللہ تعالیٰ کی کیے حمد کروں؟ میں تو مجدے ش ساری زعر گی سرر کموں تو مجی بی شکر اوائیس کرسکتا کہ مجھے اللہ نے خیر کامخاج جیس کیا۔ ہم کیوں نہیں اس کی تھ بنے کرتے؟ چنا نچہ اللہ تعالیٰ نے ایک ول کو الہام كااور فرمايا كدمير، بيار، مير، بندول س كددو، الرحمين رزق بن كوئى ستخی محسوں ہوتی ہے تو تم فورا میرے بندوں کی محفل میں میرے فکوے کرنا شروع کر وسيتے ہو جيكہ تمهارے نامدا ممال كمنا مول سے بحرے موسے ميرے ياس آتے ہيں ،

......www.besjurdubooks.wordpress.com

میں مجمی فرشتوں کی محفل میں تمہارے فلوے نہیں کرتا، میں تمہاری شکا بیتی نہیں کرتا کہ میراد یا کھاتے ہیں اور میرے حکموں کی نافر مانی کرتے ہیں۔

#### ضروريات كى حداورخوا بشات بے حد:

ہر بندہ ایک دوڑ میں لگا ہواہے، جتنے بند ہے گھر کے ہیں اسٹیے بی ٹوکری کرنے والے ہیں ، کام کرنے والے ہیں اور ضرور تیں پھر پوری نہیں ہوتیں۔ اسکی وجد کیا ہے؟ ہم نے خواہشات کواپی ضرورت بنالیاہے مضرورت کی ایک حد ہوتی ہے خواہشات کی کوئی حدثییں ہوتی ۔ چونکہخواہشات کی کوئی حدثییں اس لیےساری عمر بھی کام کرے خواہشات بوری نہیں ہوں گی۔ ہر دفت نظر دنیا بیں اوپر والے پر کہ فلاں ایبا،اس کا گھر ایبا،اس کی گاڑیاں ایس ،اسکی زعدگی کامعیار ایبااوردین کےمعالمے میں اینے سے نیچے والے پر۔ بیوی ہے کہیں کہ نماز پڑھالوتو وہ کہے گی کہ تیری بہن تو پڑھتی نہیں ، یہ ہے اپنے سے نیجے والے پر نظر۔اور اگر پنہیں کمے گی تو کمے گی کہ ا چھامیں نے اپنی قبر میں جانا ہے تھے کیا؟ بقو دنیا کے معاملے میں اینے سے اور والے کواور دین کے معالمے میں اسے سے نیچے والے کو دیکھتے ہیں۔ جاری بنیادی غلطی آج یمی ہے۔ حالا نکدمشار کنے نے کہا ہے کہ آج ہم وین کے معالمے میں ایخ ے اوپر والے کو دیکھیں کہ میں تو نمازیں بڑھتا ہوں اور فلاں آ دمی تو تھبیراولی پر بھی عمل کرر ہاہے۔ میں تو فقا فرض نمازیں پڑھتا ہوں، فلاں آ دی تنجد بھی پڑھتا ہے۔ فلال آ دی کیسااچھا ہے ہمیشہ بچے بولتا ہے ، وہ جھے سے بہتر ہے۔ اور دنیا کے معاطے على السينے سے بينچے والوں كو ديكھيں تو شكركى كيفيت موكى كد الحمد للد الله تعالى ف ہمیں کتنا تیجہ مطا کیاہے۔

#### رزق حلال میں ہارے اکابر کی احتیاط:

تو مال کا پاک ہونا بھی انتہائی ضروری ہے ہے تا پاک مختلف طریقوں ہے۔ www.iesurgupgoks.worderess.com

ہوتا ہے۔ ایک تو حجوث ،دھو کہ کی کمائی سے ناپاک جیسے ملاوٹ کر لی۔دھو کہ دیے دیایا کوئی ایسا کام کرلیا جو بچ پہنی نہیں تو وہ کمائی ٹھیک نہیں ۔ ہمار ے مشائخ نے رزق حلال کا بہت خیال رکھا۔

# امام اعظم ميليه كي احتياط:

امام اعظم میمالیہ کے بارے میں آتا ہے کہ اپنی جوانی کی عمر میں ان کی کپڑے کی دکان تھے۔ انہوں نے دکان اس لیے دکان تھی۔ انہوں نے دکان اس لیے بند کرئی کہ آسے نے سان پر باول ہوتو گا کہ کو کپڑے کا تھا تھا نہ از ونہیں ہوتا اور کوئی گا کہ کم بند کرئی کہ آتا رزق حلال کا خیال کیا جاتا تھے۔ انٹارزق حلال کا خیال کیا جاتا تھا۔

#### امام احد بن حنبل عبينيه كي احتياط:

www.besturdubooks.wordpress.com

ا یک سے لیتا تھا دومرے نے کہا کہ میں زیادہ دیتا ہوں اس نے کہا کہ میں اس ہے مجمی زیادہ ویتا ہوں اور اس مقابطے بازی میں ایک نے سات بھی وسیے اور مین نے لے لیے۔آپ نے فر مایا کہ اس میں میرا تو ایک ہی تی ہے جومیرے بیسے کا ہے اور باتی تو مقابلے بازی کا ہے جوہرے لئے جائز نہیں ،اس کیے اس کو لے جاؤیہ میرے کام کی نہیں۔اب وہ لے کر گیا تو دکا ندار دکان بند کر کے جائیجے تھے۔حضرت وہ تو جا بیکے ، فرمایا: اجھادال خراب ہونے والی چیز ہے ، اب تم بازار بیں جاؤا وراگرتم سے کوئی خرید لیتا ہے تو تم کسی کو چ و دا درجو پیمیے ملیس وہ کل اس کو دالیس کر دیتا۔ وہ شاگر د دال کا پیالہ نے کر بھرے بازار بیل گیا کہ یہ وال ہے اور ایک جی امام احمد بن حنبل میں کیا ہے اور باقی جو ہے وہ مقابلہ کی وجہ سے لمی ہے ، پیٹر پدلو۔ بورے شہر میں ایک آ دی بھی اس وال کاخر بدنے والانہیں تھا کہ بیشبہ والی دال ہے ہم اے کیوں خریدیں؟ کیساوہ زمانہ ہوگا جب مسلمانوں کی زند گیوں بیں اتنی احتیا کاتھی کہ شبہ وائی اس دال کوخریدنے والا بورے شہر میں کوئی بندہ نہ تھا۔احتیاط زند کیوں میں تھی، حلال کھاتے تھے جس کے نتیج ٹیں ستجاب الدعوات بتاکرتے تھے۔ان کی دعا ئىس قبول مواكر تى تقى ـ

#### خزانەنەلىنے يەمقدمە:

رزق حلال کے معاطے میں بہت زیا وہ احتیاط کیا کرتے تھے حتی کہ تا بعین کا دافتہ ہے اور بعض حصرات حضرت عمر تفاقتُ کا دافتہ کہتے ہیں کہ ایک صاحب نے زمین خریدی اور دوسرے نے نیچی ۔ جب خرید نے دالے نے اس میں بل چلائے تو ایک جگہ سے اس میں خزانہ نکل آیا۔اب دہ مالک کے پاس کیا کہ میں نے آپ سے زمین خریدی زمین کے اندر کا خزانہ تو نہیں خریدا، تو آپ اس کو لے لیجئے۔ وہ کہنے

<u>^^^^^^^^^^^^^^^</u>

لگا کہ جناب جب میں نے زمین نے وی تو زمین کے اندر سے جو یکھ لکے گا وہ تمہارا ہے۔
ہے، قسمت تمہاری ، بیتمہارا مال ہے۔اب ووٹو ن کا بیاصرارتھا کہ بیتمہار مال ہے۔
اب فیصلہ کون کرے؟ قاضی کی عدالت میں مقدمہ آیا۔ کتنی جبرت کی بات ہے کہ مسلمانوں کی زندگی ایک وقت میں الی تھی کہ مقدمہ بیآ یا کہ جرآ وی کہ درباہے کہ بید دوسرے کا ماں ہے اس کو ویں۔اس وقت انٹہ تعالیٰ نے قاضوں کو بھی وید ووائش عطا کی تھی۔ چنا نچہ قاضی صاحب نے جیب فتم کا مقدمہ سنا اور اس کے بعدان سے حالات زندگی ہو جھے۔ پہ چا کہ ایک کا بیٹا جوان ہے اور ایک کی بیٹی جوان ہے، قاضی نے مشورہ ویا کہ تم اپنے بیٹے اور بیٹی کا جیس میں نکاح کر دو اور بیٹی اس میں ان کو وی دو۔ ایک وقت تھا کہ مسلمانوں کی زندگی میں حدل کے لیے آئی میں ان کو وی دو۔ ایک وقت تھا کہ مسلمانوں کی زندگی میں حدل کے لیے آئی میں ان کو وی دو۔ ایک وقت تھا کہ مسلمانوں کی زندگی میں حدل کے لیے آئی میں ان کو وی دو۔ ایک وقت تھا کہ مسلمانوں کی زندگی میں حدل کے لیے آئی کوششیں ہوا کرتی تھیں۔

#### حرام مال كااثر:

ادرآج تو کن بہضم پھر بھن جی جا بہتا ہے لوگوں کا کہ دوسرے کے منہ ہے نوالہ بھی چھین کر کھا تھے ہیں نا تو وہ بھی چھین کر کھا نیس۔حالت بیہ بوپھی ہے تو بال کا پاک بھوتا ہیا انہا ضروری ہے۔ اس کو کہتے ہیں رز ق حماں حمد تی مقافی اور بی تصوف ک و نیا ہیں بہت اہم بات ہے۔ اس پر عمل کے بغیر کوئی آئے نہیں برح سکتا۔ بیہ کہہ موسکتا ہے کہ انسان حرام کھا تا پھر ہا اورا ہے اللہ تعالی کی معرفت حاصل ہو جائے۔ بیر بات و بات میں رکھیے کہ حرام مال ہے جو گوشت بنتا ہے وہ انسان کو حرام کا موں پر ابھارتا ہے۔ وہ نیکی نہیں کر دا تا بیا صوب و بمن میں رکھیے۔ آج لوگ اپنے مال کو سود ابھارتا ہے۔ وہ نیکی نہیں کر دا تا بیا صوب و بمن میں رکھیے۔ آج لوگ اپنے مال کو سود کے ور ساتھ ہے تا پاک کر لینتے ہیں ، زکو ہ نہیں و یتے برختاف طرح ہے مال تا پاک ہوجا تا ہے اور وہ کی اولا وکو کھلا تے ہیں ، زکو ہ نہیں و یتے بھنا نے دو آرنہیں، پھر کہتے ہیں کہ دو وہ رہا نہردار نہیں، پھر کہتے ہیں کہ دو در بن نہیں بڑھ گوشت حرام مال ہے کہ دو در بن نہیں بڑھ گوشت حرام مال ہے کہ دو در بن نہیں بڑھی ، دین کی طرف ان کارتجان نہیں جسم کا جو گوشت حرام مال ہے

بن گیا وہ نیکی کے اندرسکون نہیں پائے گا۔وہ ہمیشہ گناہ کی طرف لے کر جائے گا۔اس لئے ہمارے سلف صالحین اپنی او لا دول کوحرام مال ہے بہت بچایا کرتے تھے۔

بہت مال بہلے كي بات باك مرس ين ايك طالب علم يوسف كے ليے آیا کرتا تھا اور تعامیمی ہمارے قریجی تعلق والے صاحب کا بیٹا۔ کلاس میں بروااح پھا بکلر ہولڈر،اے پلس نمبر کینے والا ،کیکن ادھر قاعدے میں بھی نہیں چل رہاتھا۔ ایک سال اس کو پہلے بی سیارے میں گزر کیا۔اب ہم بھی بڑے پریٹان کہ ایک سال اس بیج نے پڑھا،روز شام کوآ کر پہلا پارہ سناتا، جہاں استاد آ مے پڑھاتا پیچھے سے بھول جاتا۔ وہ محنت بھی کرتا، پڑھتا بھی رہنااستاد بھی ویکھٹا کہ بیٹھا پڑھ رہاہے مگرآ مے پڑھتاتو'' آھے دوڑ چیچے چوڑ''۔اب برامسئلھی کداستادنے آکر کہد دیا کہ اس کوکس اور کے حوالے کردیں، میرے بس کی بات نہیں۔ اس بچے کو بلاکر اس ہے یو چھا ذرا بیار محبت سے بات کی مناؤ بھئی! بچے کیا کیا گھاتے ہو؟ کہاں کہاں کھاتے ہو؟ اس نے ماشاء اللہ جاریائج ہوٹلوں کے نام بنادیئے۔ کہنے لگا کدابواورامی مجھے فلاں جگہ ہے یہ لے کرویتے ہیں اور ویک اینڈ (ہفتہ دار چھٹی ) پر فلاں جگہ جاتے ہیں۔ہم نے پھراس کے والد کو بلایا اور بلا کر کہا کہ بھٹی! آپ ہمارے ساتھ ایک وعدہ کریں ک آب اس بجے کواپیئے گھر کا ایکا ہوا کھ نا کھلا ئیں ہے ،مسلمان ماں کا ایکا ہوا کھا نااس کو کھلائمیں کے تو دل میں نور آئے گا در اس کا دل قرآن مجید کے انوارات ہے محروم نہیں دہےگا۔ جب بات سمجھائی اس نے کہا بہت اچھار

اس نے اپنے بچے کو گھر کا کھانا کھانا تاشروع کر دیا، اسکتے ایک سال میں اس بچے نے پوراقر آن پاک پڑھ لیا۔ کبول؟ نے پوراقر آن پاک پڑھ لیا۔ کبال ایک سال میں ایک پاروٹیس پڑھا گیا۔ کبول؟ اس لیے کہ اس کے اندر حرام تھا، جب حرام کا خون گردش کررہا ہوتا ہے تو پھر قرآن پاک کے انوارات کو دل قبول ٹبیس کرسکتا۔ اس لیے اگر ہم اپنی اولا دوں کے بارے

......www.bestyrdubooks.wordpress.com

میں چاہیے ہیں کہ اجھے حافظ بنیں ،ایھے عالم بنیں ، نیک بنیں تو پھر ان کورزق حلال کھلائیں تا کہ ان کا کوشت بھی رزق حلال سے بے ۔ پھر وہ خود بخو دان کواللہ کی عبادت طرف متوجہ کرے گا۔ حرام کا کوشت انسان کو ہمیشہ حرام کاری پراکسایا کرتا ہے۔

### ز کو ہ مال کو پاک کرتی ہے:

زکوۃ ادا کرنے سے انسان کا مال پاک ہوتا ہے بیٹیس کے حرام پاک ہوجا تا ہے تہیں ۔ مال حلال کمایا ہے اگر زکوۃ اوائیس کرے گا اور صاحب نصاب ہے تو مجرجی نا پاک ہوجائے گا۔ اس لیے اللہ تعالی فرماتے ہیں :

﴿ عُنْ مِنْ أَمُوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُوَكِّمُهُمْ بِهَا ﴾ (الوبة:١٠٢) ''اے میرے محبوب! ان کے مالوں سے زکوۃ وصول کر لیجئے ان کو پاک کرنے کے لیے اور ستمراکرنے کے لیے ''

تو ذکوۃ اواکرنے سے مال پاک ہوجاتا ہے اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالی کی حفاظت میں آجاتا ہے۔اللہ تعالیٰ کے مال انشورنس ہوجاتی ہے۔اور اگر ذکوۃ نہ دی جائے تو پھر پورامال ٹاپاک ہوجاتا ہے چونکہ اللہ تعالیٰ کا تھم نہیں پورا کیا گیا۔تو جسم پاک ہو، کپڑے یاک ہوں اور مال پاک ہو۔

اور اگر مجمی کوئی تنگی کاوفت آجائے تواللہ تغالی کاشکر اواکیا کریں اس سے وعائیں مانگا کریں۔ شکوے زبان پر نہ لایا کریں۔

سنیے اور دل کے کا نول سے سنیے صدیت پاک بیں آتا ہے جو ہندہ دنیا بیں تھوڑے رزق پراللہ تعالی ہے رامنی ہے ہوجائے گا ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے تعوڑے عملوں پر رامنی ہوجائے گا۔ تو بیرفقد رت کی تقسیم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :

(۳۲.فُنُّ قَسُمْنَا يُنْتُهُوْ مَعِيشَتَهُوْ ﴾ (الرَّزَف: ۳۲) www.besturdubooks.wordpress.com Capulary Carrier Carri

" بم نے رز آ کوان کے درمیان تقلیم کیاہے"

سمی کوزیادہ دے کرآ زماتے ہیں سمی کوتھوڑ ادے کرآ زماتے ہیں۔ اپنی طرف سے محنت سیجھے اس کے بعد جواللہ تعالی دے دیں اس پر شکر سیجھے۔ بے مبری کا مظاہرہ نہ کریں۔

#### فاقوں کی قیمت ملخ کی باوشاہی:

ابراهیم بن ادهم می ادامی بادشاہ تھے، انہوں نے فقر کوا فتیار کرلیا، ایک دن بیٹے ہوئے فاقے کے فضائل بیان کررہے تھے۔ ایک ہوتا ہے کھانے کامز وادر ایک ہوتا ہے بعوک کامزہ ، ہم لوگوں کو کھانے کے مزے کاتھ پہتے ہوگ کے مزے کاتھ پہتے ہوگ کے مزے کا بھر ہوتا ہے بعوک کے مزے کا بھر ہیں ہے۔ بعوک کے دوت میں آ دی کے لطائف میں اتی ترتی ہوتی ہے کہ وہ اس کے اپنے وہم وگان سے بھی بالا تر ہوتی ہے، استدر ترتی ہوتی ہے۔ کی نے کہا کہ بعوک بھی کوئی فضیلت والی چیز ہے جوآ ہاں کے فضائل بیان کررہے ہیں۔ تو فرمایا کہ میال تہمیں اس کے بارے میں کیا پہتہ؟ ان فاتوں کی قبص ہم سے پوچھوں فرمایا کہ میال تہمیں اس کے بارے میں کیا پہتہ؟ ان فاتوں کی قبص ہم سے پوچھوں جنہوں نے بیٹے کی بادشائی وے کرفاقوں کو تربیدا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تبہوں نے بیٹے کی بادشائی دے کرفاقوں کو تربیدا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جا کیں تو اس کے اوپر گھیرایا نہ کریں کیونکہ روایت میں آتا ہے کہ جس پرتین دن فاقد آئے اور وہ اس کو کسی پر فاہر نہ کرے تو اب اس کی بخشش اللہ رب العزت کے فاقد آئے اور وہ اس کو کسی پر فاہر نہ کرے تو اب اس کی بخشش اللہ رب العزت کے فات وہ وہ آئی ہے۔

مثال تحمیے! ایک آدی کی بیٹی خوبصورت بھی نہ ہو بھند بھی نہ ہو۔نہ اس کے
پاس تعلیم ہے، نہ شکل ہے،نہ عمل ہے کچو بھی کیس ہے اورا یک نوجوان اس سے نکا ح
کر لے اور اس کو بیژا خوش رکھے تو سسرا ہے ول میں اس کا احسان مندر بہتا ہے کہ
میری بیٹی اس قابل نہ تھی مگر یہ کنتا عظیم انسان ہے، کتانا چھا آدی ہے کہ اس نے میری

www.besturdubooks.wordpress.com

بینی کوخوش رکھا ہواہے۔جس طرح دنیا بیں بندہ احسان منداور ممنون ہوتا ہے بالکل ای طرح جب اللہ دب العزت کسی کورزق کی تنگی دے دیتے بیں اور پھر بھی وہ بندہ خوش ہوتا ہے، اللہ تعالی پھراس بندے کی قدر دانی فرمایا کرتے ہیں۔وہ بھی کہتے ہیں ہاں میرابندہ بیں نے جیسے بھی حالات بیسجے یہ بھے سے رامنی رہا ،یہ میراا چھا بندہ ہے۔ فاسے تے برشکر:

ہم لوگ تو فاقول ہے ڈرتے ہیں، کمزور جوہوئے لیکن ہمارے اسلاف تو بدی ہمتوں والے بتھے۔ وہ تو ان تتکبوں سے نہیں ڈرتے بتھے، وہ تو خوش ہوتے بتھے۔ ابراهيم بن اوهم ميليان بينے بوئے تفوايك بزرگ ملے كے ليے آئے ۔ انہوں نے ان سے یو چھاکہ بنائیں کیے گزارا چل رہاہے ؟ انہوں نے کہا بھی ! جب مل جا تاہے تو شکرا دا کرتا ہوں، جب نہیں ملتا تو مبر کرتا ہوں ۔ تو آپ مسکرائے اور مسکرا کرکہا کہ بیکام تو بلخ کے کتے بھی کرتے ہیں۔ان کوبھی مل جاتا ہے تو هکرا واکرتے ہیں نہیں ملاقو مبر کرتے ہیں۔ تو وہ بڑے حمران ہوئے، کہنے لگے کہ پھر آپ كا كزران كيے بي وه كينے ككے كم جب ملائے تو مي الله كرائے بي اس كوخرج کردیتا ہوں اور جب نہیں ملتا تو میں انڈ کاشکر ادا کرتا ہوں ۔ملتا ہے تو انڈ کے راستے میں تقسیم کرے ہوشت کا ذخیرہ بنا تا ہوں اور جب نہیں ملیا تو اللہ کا شکرا وا کرتا ہوں کہ الله ميرا كون ساتمل تھے پيندآيا كه تونے فاقد ميري لمرف بحيح ديا، يہ چيز تو تواييخ یاروں کو بھیجنا تھا۔میرا کون ساعمل تھے پیندآیا کے تونے فاقہ میری طرف بھیج دیا۔ الله والو ب كانوبيه حال كه فاقد آئے تو شكر اداكرتے جي اور جارا بيد حال كه ملائب مجر بھی ناشکری کرتے ہیں۔اس معافے کو بھے کی ضرورت ہے۔

المارية المراجع المراجع المواجعة المواج

#### بے حماب رزق:

حدیث یاک میں آتا ہے: تی النظیم نے محرسے تیاری کی اور عید پڑھانے کے ليے جارہ بيں۔آپ كى زوجەمحترمدنے عرض كيا: اے الله كے محبوب الطبيط الم يجھ و بیجے کہ ہم کھر میں پکالیں۔ آپ کاٹیکانے کہا کہ برے یاس تو پہر نہیں۔ انہوں نے م کرکہا: اے انڈ محبوب ما این اس اور اس کے ماسک رہی ہوں کہ عید کا دن ہے اور مدینہ کی بیوا کمیں اور بیتیم ہمارے کھر ہے کمیں سے اور آ کر پچھے مانٹلیں سے تو سیجھ نہ پکا تو ان کو ا نکار کیے کریں ہے؟ فرمایا کہ میرے یاس تو سیحونبیں ہے۔اللہ کے محبوب مُؤیِّکم تشریف لے محتے ، جب دالیس تشریف لائے تو کیاد کھتے ہیں کہ محرے اندر بہت کچھ یکا ہوا ہے ۔ بڑے جمران یو چھا کہ بھی کیسے یکا؟ انہوں نے عرض کیا: کہ اللہ کے محبوب المُلْكِنَا أَبْ جب آب تشریف لے محتے تو پیچیے عثان غی ڈٹائیئا آئے اور انہوں نے اہتے استے اونٹ جو کھانے اور پینے کی اشیا ہے لدے ہوئے تھے وہ آپ کی ہر ہر بیوی کو ہربیاور تخدد سے دیئے۔ ماشا واللہ - نبی اللیکانے اللہ کاشکرا وا کیا۔اب ویکھیے کہ ضرورت ادھرے اور اللہ تعالیٰ عثمان غنی ڈاٹٹرؤ کے دل میں ڈال رہے ہیں کہ جاؤ اورمیرے محبوب کے محربریہ پیش کرو۔ای طرح جب بندہ اللہ تعالیٰ کے دیتے ہوئے ير راضي موجاتا ہے تو اس كو جب بھي منرورت پيش آتي ہے تواللہ تعالى كہيں نہ کہیں سے اس کا سبب بنا دیتے ہیں:

﴿ يَرُدُونَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَدَّتَسِبُ ﴾ (الطلاق:٣) الله تعالی الی طرف سے رزق و بیے ہیں جہاں سے اس کو مگان ہمی نہیں ہوتا الله تعالی ایسا رزق و بیتے ہیں ۔ تو طہار ت کا پہلا درجہ کیاا نسان بدن کو پاک رکھے، کپڑوں کو پاک رکھے اورا بینے مال کو پاک رکھے۔ -4x6-4 P#3 #3(207) #38#3 @244#

#### تين كامول كي وصيت:

اچھاایک بات ابھی دل بیں آئی اس ماجزی طرف سے اس کودل کے کانوں سے سنے بھیمت تھجے مصحت ومیت کے دنگ بیں ، کام آئے گی۔ بلکہ یوں تھجے کہ میری میں سالہ نضوف کی زندگی کا تجوڑ ہے کہ انسان ایک کام ندکرے ، ایک کام کم کرے ادرایک کام زیادہ کرے۔

..... پہلا کام جونہ کرے وہ ہے علم اور ارادے سے گناہ کرنا۔ بیم می نہ کرے۔ کیا کام نہ کرے؟علم اور ارادے کے ساتھ گناہ کرنا ہی کام بھی نہ کرے ۔ بے دھیانی ہیں ہو جائے ، ہلاارا دہ ہوجائے اللہ تعالی معاف کرویں گے۔

..... ایک کام کم کرے ، کھانا کھائے گرجتنی بھوک ہواس ہے کم کھائے ، اتنا ندکھائے کرپیش کے ڈکارآئے۔

....اورايك كام جوبهت زياده كرب، وه بالشكاذ كر

مشائ نے لکھا ہے کہ جوانسان علم اور اراد ہے ہے گناہ کرنا چھوڑ ویتا ہے اس کی روح سلامت ہوجوڑ ویتا ہے اس کا جسم روح سلامت ہوجاتی ہے۔ جو انسان کھانا کم کھانا نشروع کر دیتا ہے اس کا جسم سلامت ہوجاتا ہے اور جوانسان اللہ کا ذکر یا نی تالیج کے رود وشریف زیادہ بھیجنا شروع کر دیتا ہے اس کا دین سلامت ہوجاتا ہے۔

یہ فتوں کا دور ہے اور اس وقت دین کی فکر ہر بندے کو ہونی چاہئے۔قرب قیامت کی علامات میں سے ہے کہ نی فلکٹائم نے فرمایا: تم دیکھو کے متح ایک آدی اٹھے گا انجان والا ہوگا اور جب رات آئے گی تو انجان سے خانی ہوگا۔ایسے ایسے فقنے ہوں گے۔اس لیے ان فتول سے بچنے کے لیے آپ کڑت سے ذکر سجیے۔ نج انگائیکم پر درود کھرت سے پڑھیے۔ جس نے متح اور شام ایک ایک سومرتبہ درود شریف پڑھ لیا CONTRACTOR OF THE ORIGINAL CONTRACTOR OF THE ORI

وہ کشرت سے درودشریف پڑھنے والوں میں شامل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے ہیں: ﴿وَاذْ کُرُوْا اللّٰهُ کَتِیْدًا لَعَلَّکُمْ تَغْلِحُوْن﴾ (الانفال:۴۵) ''تم کشرت سے ذکر کرونا کے ساتھ نتھی کردیا۔ اس سے دین سلامت رہتا ہے، انسان فتوں میں جنائییں ہوتا اور انسان کواللہ تعالیٰ فلاح عطا کرتے ہیں۔

# دوسرادرجه حواسِ خمسه کا پاک ہونا

تو یہ پہلا درجہ تھاجہم کا پاک ہونا، کپڑ دن کا پاک ہونا اور مال کا پاک ہونا۔ اس کے بعد دوسرے درجے پر مشاکخ نے لکھاانسان کے حواس خمسہ کا پاک ہونا۔ کیا مطلب کہ آنکھ کا گنا ہوں ہے پاک ہونا، زبان کا پاک ہونا، کا نوں کا پاک ہونا، ہاتھوں کا پاک ہونا، ناک کا پاک ہونا۔ جوحواس خمسہ کہلاتے جیں ان کا گنا ہوں سے پاک ہونا اور واقعی جو گنا ہ آج ہمارے جیں اکثر و بیشتر وہ حواس خمسہ سے تعلق رکھنے والے ہیں۔

> ول سوز ہے خالی ہے نگاہ پاک نہیں بھر اس میں عجب کیا کہ تو بے باک نہیں ہے

آگر نظر پاک ہو، گنا ہوں کی ہوت ختم ہوجائے ، زندگی کا مزہ آجائے گا۔ زبان ہے انسان غیبت، چنلی ، جنوٹ چیوڑ دے۔ اس قدر جیوٹ آج بولا جاتا ہے ، چیوٹی چیوٹی باتوں پر بات بدل کر کہد دیتے ہیں اور اس کو برائبیں سیجھتے ۔ مردوں ہیں بھی بہت زیادہ گراللہ کی شان کہ عورتوں ہیں اس ہے بھی زیادہ ہے۔ کوئی معمولی ہی بات ہوگی بس بدل کرکردیں گے۔ یہ بدل کر کرنادر حقیقت جھوٹ ہوتا ہے اور مدیرہ پاک کامفہوم ہے کہ بندہ جھوٹ پولٹار ہتا ہے، پولٹار ہتا ہے، جتی کہ انڈر تعالیٰ فرشتوں کو تھم دیتے ہیں کہ جھوٹوں کے دفتر میں اس کا نام شامل کردد ۔ تو زبان کو جھوٹ ہے، نیبت سے ، چفل خوری ہے، ان چیزوں سے بچالجھے۔ بیدزبان کا پاک ہوتا ہے۔

کانوں کا پاک ہوتا ہے کہ کا نوں سے العینی مت سیس ، نیبت مت سیس ، ساز آواز
اور موسیقی مت سیس ۔ یہ چیزیں کا نوں کا گناہ ہیں ۔ حدیث پاک بیں آتا ہے کہ
''موسیقی کا نوں کا زنا ہے'' اور ایک حدیث پاک بیں آتا ہے:''جس طرح ہارش کے
آنے سے زبین میں گھائی آگ آئی ہے ای طرح موسیقی کے سننے سے دل بیس زنا کی
خواہش جنم لیتی ہے'' ۔ توا بنے کا نوں کو محفوظ سیجھے ای طرح اپنے ہاتھوں کو گزاہوں
سے محفوظ سیجھے۔ تو یہ ہے واس خمسہ کا پاک ہونا۔

حدیث پاک بیم آتا ہے کہ جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو ملک الموت کی فرشتوں کے ساتھ آتے ہیں اور وہ فرشتے آکر انسان کے اعتما کوسو تھتے ہیں۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ کا منہوم ہے۔ جس جس عضو سے وہ گناہ کرتا ہوگا اس اس عضو سے ان کو ہد ہوآئے گی۔ آنکھول سے ہد ہو، کا نول سے ہد ہو، منہ سے ہد ہو، ہاتھول سے ہد ہو، ول و ماغ سے ہد ہو۔ جب انہیں انسان کے اعتما سے بد ہوآئی ہے تو وہ مجھ لیتے ہیں کہ یہ ہمارے دب کی نافر مانی کرتا تھا۔ حدیث پاک میں ہے کہ وہ تخی کے ساتھ اس کی روز کو تھی ہے کہ جس عضو سے گناہ ساتھ اس کی روز کو تبیل سے بر گا ہوگا ست کی مانتہ ہیں ہے کہ جس عضو سے گناہ کریں سے اس عضو پرنجا ست ہوگی ۔ یہ گناہ نافہ میں ہوگی۔ یہ گا ہوگی کے سے انہ کا انتہ ہیں۔ اب بتا ہے :

﴿ إِنَّهُمُ الْمُعْمِنُ مِنْ اللّٰ ہماں ہوگی۔ یہ گناہ اللّٰ مِنْ اللّٰ اللّٰ مِنْ اللّٰ مُنْ کُنْ اللّٰ اللّٰ مِنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مُنْ ال

www.besturdubooks.wordpress.com

SC STEEL SECTION SECTI

مشرکوں کو جونیس کہا گیاتو کیاان کے ظاہر پرکوئی نجس چیز تھی ہوتی ہے؟ نہیں ان
کاعقیدہ ابیا ، ان کی سوج الی کہ وہ اسپنے رب کے ساتھ کی کوشر بیک کرتے ہیں۔
اللہ نے ان کی سوج کو ٹاپاک کہدکران کونجس قرار دے دیا۔ ای طرح اگر ہم گناہ
کریں گے تو جس عضو ہے گناہ کریں گے وہی عضو بدیو دار بن جائے گا۔ اس لیے
حدیث پاک بیں آتا ہے کہ قیامت کے دن جو گناہ گار ہوں گے ان کے پوشیدہ اعضا
سے آتی بری ہوا، اتن گندی ہوا خارج ہوگی کہ اہلِ موقع جتنے ہمی ہوں گے۔ وہ سب
اتی اس بندے کی طرف دیکھیں کے کہ کاش بیتو یہاں نہ بی ہوتا۔ تو
اسپنے اعتما کو گنا ہوں سے بچالیجے بیا عشائیا ک ہوجا کیں گے۔

## تیسراورجه (دلکایاک مونا)

طہارت کا تیسرا درجہ ہے انسان کا دل بری آرزؤں سے پاک ہوجائے ، گناہ کی خواہشات ہوتی ہیں تابید ل کو تاپاک خواہشات ہوتی ہیں تابید ل کو تاپاک بناویتی ہیں۔ انسان کے دل میں گناہ کی خواہش نہ ہو کہ میں بیکرلوں ، میں وہ کرلوں ، خواہش نہ ہو کہ میں بیکرلوں ، میں وہ کرلوں ، خواہش نہ ہو کہ میں تہدو تو جب اس نے دل میں سے الی آرزؤں کو نکال دیا تو کو بیاس نے اس نے دل میں سے الی آرزؤں کو نکال دیا تو کو بیاس نے دل میں جارہ کی اور دل کے رخ کو تھیک کرلیں۔ این دل کو باک کرایا۔ اپنی آرزؤں کو ہم بدل لیں اور دل کے رخ کو تھیک کرلیں۔ علام ما قبال نے کہا ۔

حیری دعاسے قضا تو بدل نہیں سکی محر ہے اس سے بیمکن کہ تو بدل جائے حیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے کاش ہماری آرز دئیں بدل جا کیں۔آج ہم نے کیا آرز وکیں بنائی ہوئی ہیں، ا دنیا کی چیزی، دنیا کادل پر راج ہے۔اپنے رب کی معرفت حاصل کرنے کواٹی آرز دبنا ہے، اس کے تعلق کو پانے کواٹی آرز دبنا ہے۔ دین پر زندگی گزارنے کواٹی آرز دبنا ہے۔ بیدل کی تمنا کیں ہیں اورائ تمنا دُل سے انسان اللہ رب العزت کے قریب ہوتا ہے۔ اوراس سے دل پاک ہوتا ہے۔ جب بری آرز وکیں نکل جا کیں گ تو پیرا تھی تمنا کیں دل ہی آ جا کیں گی۔

# ول كوياك كرف كامؤثر نسخه:

اوراجی تمنا یہ ہے کہ اللہ کی محبت ول میں آجائے ، شی نیک بن جاؤں اور بھے استفامت نصیب ہوجائے۔ بیداللہ کی محبت جس دل شی آجائی ہے اس بندے کی زیر گئی میں بہار آجائی ہے ۔ بیداللہ کی محبت جس دل شی آجائی ہے اس بندے کا بنیادی مقصد بھی کی میں بہار آجائی ہے۔ تو جتنا کشرت بھی کی ہوتا ہے۔ وکر سے ذاکر کو فہ کور کی محبت نصیب ہوجائی ہے۔ تو جتنا کشرت سے اللہ کا ذکر کریں می اتنی بی زیادہ اللہ تعالی کی محبت دل میں آئے گی ۔اس لیے بھیس کھرت سے ذکر کرنے کا تھی دیا تا کہ ہمارے دلوں میں اللہ تعالی کی محبت بڑھ حائے۔

# محبتِ اللي كوتمنا بنا ئين:

ول محبت البی سے لبریز ہوجائے۔ جب ول میں محبت البی ہوگی پھر بیدونیا کی مچھوٹی موٹی چیزوں پر انسان خور بی نہیں کرتا ،اپنے رب پر رامنی ہوتا ہے۔ ہر حال میں اپنے اللہ سے رامنی ہوتا ہے۔ درد مندوں سے نہ پوچھو کہ کبال بیٹھ گئے تیری محفل ش فنیمت ہے کہ جبال بیٹھ گئے ہے غرض دید ہے ہم کو تکلف بھی نہیں خواہ ادھر بیٹھ گئے خواہ ادھر بیٹھ گئے

جب الله کی محبت مطلوب ہوتی ہے تو پھر کھانے کوتھوڑ الما ،سبزی ملی ، بید ملا وہ ملا ،

یہ کچھ حیثیت تبین رکھتا۔ مومن کی نظریش بیسعمولی چیزیں بن جاتی ہیں۔ وہ اپنے رب
سے راضی ہوتے ہیں ، وہ اپنے اللہ سے راضی سے ہوتے ہیں ۔ تو اللہ رب العزت کی محبت کوول میں بھالیجے ۔ اس کواللہ سے مائیکے ۔ محبت الی وہ نعمت ہے جواللہ تعالیٰ کے محبوب ہی اللہ تعالیٰ سے مانکا کرتے ہتے ۔ اسکی عظمت دیکھیے کہ اللہ کے محبوب خود بھی اسکواللہ سے مانکا کرتے ہتے ۔ اسکی عظمت دیکھیے کہ اللہ کے محبوب خود بھی اسکواللہ سے مانکا کرتے ہتے۔ چنا نچے صدیت پاک میں آتا ہے کہ بی تائی از دعا مانگی :

(د اللہ علی اللہ علیہ اللہ علیہ کی اللہ علیہ کے محبوب کی اللہ علیہ کے بی تائی اللہ علیہ کے دعا مانگی :

''اے اللہ! میں آپ ہے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں''

رحمة للعالمين مجوب رب العالمين خود دامن بھيلاتے ہيں اور اپنے پروردگار سے اس کی محبت کا سوال کرتے ہیں اکٹھ کھی آئی آسٹنگگ خبگ اے اللہ! ش آپ ہے آپ کی محبت مانگنا ہوں ، ہے ہوئی تعمت ہے۔ ہے آگر نصیب ہوجائے نو مجرعبا وات کا اعداز ای اور ہوجاتا ہے ، پھرزندگی کا انداز ای اور ہوجاتا ہے۔ اور ہے جو تر بیتی اجتماع ہے۔ اس کا بنیا دی مقصد بھی ہی ہے کہ دنیا کی محبت دل سے انکے اور اللہ رب العزت کی محبت دل میں ماجائے۔ پھردیکھیے کہ زندگی کا مزہ کیا آتا ہے۔

انٹونغانی آپ حضرات کوخوشیاں دے کہ چاروں طرف کفراور گناہ کی ظلمت ہے اور آپ لوگ اپنے ایمان کو بچانے کی فکریس نگے ہوئے ہیں۔سعادت مند ہیں آپ، خوش نصیب ہیں آپ کہ اللہ تعالی نے آپ سے دل میں مفکر دے دی ہے، سے کرھن www.besitroubooks.wordoress.com

دے دی ہے کہ ہم نے اینے ایمان کو بچانا ہے ،ہم نے اینے مولی کوراضی کرنا ہے۔ اینے اللہ کی عبت مانگیے ،اس کی رضا مانگیے ۔

## ایک نکتے ک بات:

ريكھي ايك نكتة آب كوسمجماووں الجمي ول مين آياہ، ايك موتاب الله سے سناجوں کی معانی مانگتا، بیجی بڑی عظیم بات ہے اور ایک ہوتا ہے اللہ کی رضا مانگنا بیہ اس سے بھی برحی ہوئی بات ہے۔ بات سجھنے کی کوشش میجےگا۔ ایک ہوتا ہے اللہ تعالی ے اسیع منا ہوں کی بخشش ما تکناا درا یک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا ما تکنا۔ ارے نہیں و کھنے دنیایس اگر کوئی آ قائمی غلام سے ناراض ہوجاتا ہے تو اس غلام کے معافی ما تکنے پر بسااوقات وہ اس کی غلطی معاف کر دیتا ہے ،تگر ول ہے اس ہے راضی نہیں ہوتا۔ غلطی معاف، کردیتاہے، کہتاہے تھیک ہے، کوئی بات نہیں جانے ویتا ہوں کیکن ول سے راضی نہیں ہوتا۔ تو گنا ہوں کا بخشا جا نا اور چیز ہے بقلطی معاف ہوتا اور چیز ب-اسليه فقظ كنابول كى بخشش نه مالكيه بلكه الله تعالى كى رضا مالكيه بالدالله! بم فقط گناہوں کی معافی نہیں ما تگتے بلکہ ہم یہ ما تکتے ہیں کہ آپ ہم عا بزمسکینوں ہے راضی ہوجا کیں۔ہم آپ کی رضاحاتے ہیں،آپ سے آپ کی محبت ما تنگتے ہیں ۔تو جب الله تعالى كى محبت ماتكيس سے تو چر ديكھيں كه الله تعالى كى رحمت كيے جوش میں آئے گی۔

#### محبت النبي ميں جان ہے گز رنے والے:

-----

اس دنیاش اللدرب العزت سے محبت کرنے والے کیے کیے گزرے؟ان کے حالات و واقعات پڑھتے ہیں جمران ہوجاتے ہیں کدانلد تعالیٰ سے کیسے کیسے محبت

کرنے والے گزرے ہیں۔

ما لک بن دینار مینانی ایک بجیب ایک دافعه سنانتے میں فرماتے میں کہرمیوں کا موسم تھا چلچاناتی دھوپ تھی دو پہر کا وقت تھا۔ حق کہ برندے بھی درختوں کے پتوں کے سائے میں جا کر پیٹھ گئے تھے،انسان اینے گھر دن میں تھبر گئے تھے، جانور بھی نظر نہیں آتے تھے ، پرندے اڑتے نظرنہیں آتے تھے، اتی سخت گرمی کا عالم تغا۔ فرماتے ہیں: بیس نے ایک نو جوان کو دیکھا، وہ دونوں یا ؤں سے معدّورتھا، وہ دونوں ٹانگوں ے معذور تھا، وہ تیتی وحوب میں اپنے دونوں ہاتھ زمین بررکھے ہوئے آگے آگے کھسک رہاتھا۔فرہائے میں: جب وہ میرے قریب آیااور میں نے اس نوجوان کو دیکھا،اس کا فکلفتہ چیرہ تھاتم وونوں یا وَں سے معندور تھاا در گرم زبین پر دونو ل ہاتھہ ر مجرة محرة محمست رباتفا، بيني بن شرابورها، بن في است سلام كيااور بو جهاك کہاں جارہے ہو؟ کہنے لگا کہ میں اللہ کے گھر کے دیدار کے لیے جار ہا ہوں۔ میں نے یو جھا کہ کہاں سے حلے؟ کہنے لگا کہ جس فلا ال ملک سے چلا ہون ۔ بس نے یو جھا كه كتناونت لگا؟ كينے لگا كه بچھے اپنے گھرہ ہے جلے ہوئے ووسال ہو كئے ہيں۔ ميں دوسال سے اینے ہاتھوں سے کھسٹ کھسٹ کر اینے مالک کے کھرکی طرف جار باہوں۔ میں نے کہا کہتم تھوڑی ویر آ رام کیوں نیس کر لیتے ؟ کینے لگاما لک بن ینار! بی تنهیں عظند سجمتا تھا تکرتم نے کہا کہ آ رام کراد، ارے! جس کوایئے محبوب کو اضی کرنے کی فکر تھی ہوئی ہوتو وہ کیسے آرام ہے بیٹھ سکتا ہے؟ اور تم تو یا وَل سے جل كر جائيكة مواور مجھے تو محسٹ كھسٹ كر جانا ہے ، ميرے پاس وفت تھوڑ اہے ، اس ليے میں اپنے وقت كو ضائع نہيں كرنا جا بتا۔ مالك بن وينار مُونظيم فرماتے ہيں: میں نے اے کہا کہ اے نوجوان! اگرتم جانائی جائے ہوتو کیو نہیں سواری کا

فرماتے ہیں اللہ کی شان مجھے اس سال جی پرجانے کا موقع نصیب ہو ممیا۔ میں منی کے میدان میں تمااور میں شیطانو س کو کنگریاں مار کر قارع ہوا۔ میں نے دیکھا کدایک جکدلوگوں کا بواجم لگا ہوا ہے۔ میں نے لوگوں سے بوجما کد کیامعاملہ ہے، کہنے گئے کہ یہاں پر ایک نوجوان ہے اللہ کی محبت میں بجیب دخریب با تیں کر ر باہے اور ہم سب اس کی باتیں س دہے ہیں۔ قرماتے ہیں ہیں مجمع کوچر کرآھے بزها، بیں نے دیکھا، وی نو جوان احرام باندھے ہوئے زمین پر بیٹھا ہواہے، آسان کی طرف د کھے کرانڈرب العزت ہے محبت کی ہاتیں کرر ہاہے۔وہ یہ کہر وہ تھامیرے مولی ا تیری توفق سے بی باتھوں کے بل کھٹا کھٹا تیرے کمر پہنیا،اللہ الونے مجھے طواف کی بھی تو نیش دی میرے مولی اتو نے مجھے عرفات کے میدان میں بھی دعا تمیں ما تکنے کی تو فیل وی بتو نے جھے مزدافد کا وقوف بھی عطا کیا۔ انثد! میں نے شیطان کو کنگریال مارکراینی میزاری کامعی اعلان کر دیاا در میرے مولی ااب قربانی کاونت ہے، بیسار نے نی لوگ ہیں، بیا بینے اپنے جانور قربان کررہے ہیں، محراللہ! تو جانا ہے میں فقیرا دی ہوں ، میرے جسم پر کیڑوں سے سوا کھے نہیں ، میرے ماس تو

(a) - 14 m - 14

میری جان ہے، کتنا چھا ہو، اس قربانی کے بدلے تو میری جان کو قبول کرلے۔ فرماتے ہیں کہ بیا لفاظ اس نے کچا ورکلمہ پڑھا اور اس کی جان جان آفرین کے سیرد ہوگئی ۔ یہ ہوتے ہیں اللہ رہ العزت سے محبت کرنے والے جواپی جان اپنے میروردگار کے نام پر قربان کردیا کرتے ہیں۔اللہ رہ العزت ہمیں بھی الی محبت عطافر بائے اور ہمیں بھی اپنے پہندیدہ بندوں میں شامل فرما و۔۔۔

وَ الحِرُوعُونَا آنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنِ







# ایک مینارهٔ نورشخصیت

الْحَمْدُ لِلْهِ وَكَنِي وَسَلاَمْ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَعَىٰ امَّا بَعْدُ: فَأَعُوذُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيطُنِ الرَّجِيْمِ ٥ بِسُمِ اللّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ٥ ﴿ وَ الْمُ اللّهِ اللّهِ أَتْعَاكُمْ فَ اللّهِ النَّهَ الْعَالَمُ اللّهِ الرَّمُونِ ١٠: ١٠) وقال رسول الله النَّيْنَانُهُ:

((اَلْمُسُلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسُلِمُوْنَ مِنْ لِسَائِهِ وَيَدِمٌ))(سَننالَ:رَمُ ١٩١٠) سُبُحَانَ رَيِّكَ رَبِّ الْمِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ٥ وَسَلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ٥ وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ٥

ٱللَّهُمَّ صَلِّي عَلَىٰ سَيِّدِناً مُحَمَّدٍ، قَ عَلَىٰ آلِ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَيَارِكُ وَسَلِّمُ

#### بِمثال شخصيت:

نى عنيه السلام في ارشا وفر مايا:

((أَنْهُ سُلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَالِهِ وَهَدِمِ))(سنن نسائل وَمَ ٣٩١٠) "مسلمان وه ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامتی میں رمیں"

جود دسروں کو دکھ نہ دے آتکیف نہ پہنچ ہے ، جوانلہ کے بندوں کے لیے ویال جان بن کرندرہے۔ آج ایک ایک شخصیت کی مثال آپ کے سامنے پیش کی جائے گ جس کوانلہ رہ العزت نے علم کی تڑپ اور طلب دی تھی علم کی بیاس تھی ، پوری زندگ انہوں نے طالب عم بن کرگز اری اور ان کے اخلاق کی ایک بڑی تمایاں خوبی بیتھی کہ وہ کی کودکھ نیس دیتے تھے۔ ( 2 maj **) \* 3 m (22) \* 3 m (22)** 

خاندانی پس منظر:

چنانچہ حیران شپر میں ایک ترکی تا جرکا باغ تھا،جس میں سیب لگے ہوئے تھے، ا ناریتے، انگوریتے۔ بینا جراللہ کے نفل ہے نوب مالدار بھی تھا، دین دار بھی تھا۔ اس کوالٹندنے ایک جا ندی بٹی عطا کی جونیک بھی بٹنی اوراینی شکل صورت میں رھیک قمر مجمی تقی ۔۔اس کےحسن و جمال کی عورتیں ایک دوسرے کومثال دیا کرتی تھیں ۔ تاجر اس سوچ میں بڑا ہوا تھا کہ میں اپنی بٹی کا ٹکاح کس ہے کروں؟ بڑے بڑے امرانے اس کے لیےائے بیٹوں کے رشتے بھیج لیکن اس تا جر کا دل مطمئن نہیں ہوتا تھا۔ اہمی یہ فیصلنہیں کر پایا تھا، ایک دن دل میں خیال آیا، کیوں نہ میں جا کراسیے باغ کی سیر كرآ ؤں! بيا بنا باغ و كيھنے كے ليے گيا۔اس دوران اس كو بياس لگى ،اس نے باغ کے تگران کواپنے پاس بلایا اور کہا کہ تم میرے لیے انار کا جوس لے کر آؤاوہ گیا اور ا یک خوبصورت سا انارتو ڑ کے لے آیا۔ جب اس نے اس کا شربت پیاتو وہ انتہا کی کڑ وا تھا۔ اس نے اس کونصیحت کی کہتم چوہیں تھنٹے باغ میں رہتے ہو جہیں انجی تک ا تناہمی پیتر نہیں چلا کہ کس درخت کے کیل میٹھے ہیں ادر کم کے کھٹے ہیں ۔اس براس نوکرنے جواب دیا کہ جناب! آپ نے مجھے اس باغ کی محرانی کے لیے رکھا ہے، باغ کے پیل کھانے کے لیے تونہیں رکھا۔ مجھے جتنے سال بھی یہاں گزرے میں نے آج تک باغ کے کسی کھل کونہیں جکھا۔ یہ بات اس تا جر کے دل کولگ گئی کہ اس مخص کے دل میں اتنا تقویل! اُتنا خوف خدا ااس قدر امانت کا لحاظ! کہ اس نے استخا سالوں میں انار کو چکھا تک نہیں۔ ایہا آوی بندوں کی خدمت کے لیے نہیں ہون جا ہے، اللہ تعالیٰ کی خدمت کے لیے مخصوص ہو جانا جا ہے۔ چنا نجہ اس نے اس سے کہا کہتم یہاں ہے بوریا بسترسمینواورمیرے ساتھ چلو ۔میرے گھر میں جا کررہوا در سارادن التدكئ عمادت كروب

اس تقویٰ کی وجہ ہے اس خادم کے دن بدل کے ،اب وہ سارا دن عبادت بیں

ہمی گزار تا اور اسے تنو او بھی ملتی۔ایک دن بہتا جراپنے اس خادم کے ساتھ بیٹھا بتا دلہ

خیالات کر دہا تھا، اس دور ان اس نے کہا کہ آج کل جی بہت پر بیٹان ہوں، بیری

بئی کے دشتے بہت جگہوں ہے آ رہے ہیں، بیں فیصلہ نہیں کر پارہا کہ جس کہاں رشتہ

کروں؟ اس نے اس کو جواب دیا کہ دیکھیے! یہود کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ دو

مال کے پرستار ہیں، نصاریٰ کے بارہ میں مشہور ہے کہ دہ جمال کے پرستار ہیں جبکہ

مال کے پرستار ہیں، نصاریٰ کے بارہ جی مشہور ہے کہ دہ جمال کے پرستار ہیں جبکہ

عارے نی کا تی تی کی اللہ اور جمال کو مقدم نہیں کیا بلکہ اٹھا گھڑ کا (انجرات: ۱۰)

﴾ إن أكر منكمه عِندَلَ اللهِ القائمَةِ ﴾ (الجرات:١٠) ''الله كنز ديك تؤوه معظم ہے جوشتی ہے'' سرم من سرم کا مند نہ سرمان کر تاریخ

لبندا كوئى نيك رشة اگرآپ كو مختونى عليه السلام كى تعليمات برآپ على كر ليس - تا جرك دل كويه بات بتائى تو وونوں في سابر كاپنى بيوى كويه بات بتائى تو وونوں في اس في الله الله كاپنى بيوى كويه بات بتائى تو وونوں في اس في الله كاپنى بيوى كويہ بات بيائى تو وونوں في الله الله في الله الله بيانو جوان بميں بل بي جي سكا، في مريم بي كا فادم ہے، نيكى جي تو اس جيسا نو جوان بميں بل بي جي سكا، كيوں نہ بم بي كا دشتہ اس سے كر ديں؟ بالا خراس تركى تاجر نے اپنى اس نيك صورت، نيك سيرت بينى كا نكاح اس فادم كے ساتھ كر ديا۔ اس كا نام تعامبارك مارك كى شادى ہوگئى۔

## حصرت عبدالله بن مبارك ومشيد كي بيدائش:

اب خاد ندمجی نیک اور بیوی بھی نیک، اللہ رب العزت نے انہیں ایک بیٹا عطا کیا جس کا تام انہوں عبداللہ رکھا۔ چونکہ بیتا م اللہ رب العزت کو بہت پہند ہے۔ یہ اسلام کے بہت روش دور کا واقعہ ہے جسے تابعین کا دور کہتے ہیں۔

www.besturdubcoks.worspress.com

Carred Carres (177) Carred (177)

تمین دورا ہے ہیں کہ نی علیہ السلام نے جس میں خیر کے عالب ہونے کی خود محواجی عطافر مائی ،فرمایا:

﴿ عَيْدُ الْقُودُونِ قَوْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَكُونَهُمْ ثَمَّ الَّذِينَ يَكُونَهُمْ ﴾ (مندالرار، قريه ۴۵۰)

''سب سے پہتر میراز مانہ ہے، پھراسے کے بعد والا اور پھراس کے بعد والا'' چتا نچے یہ پچہ 118 ہجری میں پیدا ہوا۔ اس کی پیدائش کے پچھٹر صہ کے بعد ترکی تا جرفوت ہوگیا۔ چونکہ اس کی ایک بیٹی تھی لہٰ ذااس کی پوری کی پوری جو ورافت تھی، اس کاحق واروی بنی مبارک کے ہاتھ میں وہ سازامال ودولت آسمیا۔

# يجين اورجواني:

انہوں نے اپنے بیچی کی ایکی تربیت کرنے کی کوشش کی گریئے جب نازونیت میں پلتے ہیں تو خفات تو آئی جاتی ہے ، ابولیس بیل دل لگتا ہے۔ چنا نچے عبداللہ بی ای لائن میں چل تکلا۔ اس کا کام سارا ون تو جوانوں کے ساتھ کھیلتا، با تیس کرنا ، وان رات اس کام میں گے رہنا۔ ماں باپ کا ول تربیا کہ ہمارا بچے نیک ہے ، لیکن جوانی و یوانی ہوتی ہے ۔ کئی مرجہ بندے کو جب اپنی زندگی کی قدرو قیمت کا احساس ہوتا ہے تو یہ آومی سے زیادہ گزر چک ہوتی ہے ، عبداللہ بھی انجی لوگوں میں تھا ۔ ماں باپ ک وعائی کے اوجود، بیدائی دوستوں کی محفل میں ہروت لگا رہتا۔ اس باپ ک رہتا۔ اس باپ کی دوستوں کی محفل میں ہروت لگا رہتا۔ اس باپ کی دوستوں کی محفل میں ہروت لگا رہتا۔ اس باپ کی دوستوں کی محفل میں ہروت لگا رہتا۔ اس باپ دو اس بی دوستوں کی محفل میں ہروت لگا کہیں مائیگاں دیا تھی مائیگا کی دو اس بی دیکھا کہ کوئی کئے دیس جاتی ۔ میں عالم جوانی میں ایک دن حبداللہ نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کئے والا کھر رہا ہے:

﴿ اللَّهُ يَأْنِ لِلَّذِينَ الْمَنُوا أَنَّ تَغْشَعَ قُلُوْيَهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَ مَا نَزَلَ مِنَ الْعَقَ ﴾ (الديد:١١٠) ( = 1 pro-10 ) ( = 2 pro-10 ) ( = 2

'' کیا ایمان والول کے لیے ابھی وشت ٹیس آیا کہان کے دل اللہ کی یاد ہے۔ ڈرجا ئیں۔''

یعنی وہ عمناہوں سے بازآ جا کیں۔ آگھ کھلی تو ول کی حالت بدل گئی تھی۔سوچا میں کب تک اپنے اللہ کی نافر مانی کروں گا، میں کب تک اپنے مالک کی نعیتوں کی ناشکری کرتا پھروں گا۔ چنانچے دل میں کچی تو بہ کی نبیت کرلی تکرا پنے والدین کواس سے آگا دنبیں کیا۔

علم کے لیےسفر:

جب باپ نے دیکھا کہ بدلے بدلے میرے سرکار نظر آئے ہیں تو اس نے

ہیٹے سے کہا کہ بیٹا اب آپ پھر تجارت کرلو۔اس کے والد نے بچاس ہزار درہم اپنے

ہیٹے کو تجارت کیلیے دیے۔ بیٹے نے بچاس ہزار درہم لیےا ورعلم عاصل کرنے کی نیت

سے اپنے گھرسے چل پڑا۔ چنا نچے فتلف اساتذہ کی خدمت میں بیسفر کر کے پہنچا بملم
عاصل کیا، جب زاوراہ ختم ہو گیا تو بیدوائیں گھر لوٹا۔ باپ نے بوچھا بیٹے تم نے کیسی

تجارت کی ؟ جواب دیا کہ الی تجارت جو دنیا میں بھی فائدہ دیتی ہے اور آخرت میں

ہمی فائدہ دیتی ہے۔الی تجارت جو

﴿ تُنْجِيدُكُمْ مِنْ عَذَابِ الْيَهِ ﴾ (مف: ١٠) "وروناك عذاب سے نجات ویت ہے"

باپ نے بوچھا: بیٹا کون ی؟اس وقت راز کھلا کے سارامال علم حاصل کرنے میں نگا دیا۔باپ کویفین نہیں آر ہاتھا کہ میرا بیٹا میرے سامنے یہ بات کہدر ہاہے۔اس کا تو خواب بورا ہوگیا۔اس نے بیس ہزار درہم اور دے دیے۔

عبداللہ بن مبارک محیطیہ مجر ہلے اور انہوں نے وہ بیں ہزار درہم ہمی علم کی طلب بیں خرچ کر دیے۔ اتنا سفر کیا کہ شام ،مصر، ایران ،حجاز اور یمن ان علاقوں کا کوئی نمایاں عالم ایسانہیں تھا جس ہے انہوں نے علم حاصل نہ کیا ہو۔ ان کے حالات زندگی میں نکھا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں چار ہزارا ساتذہ سے علم حاصل کیا۔ چنانچہ اما ساحہ بن ضبل میں نیاز کرتے تھے کہ اپنے زمانے میں علم کے حصول

چیا چیا ماہم احمد بن جن وہ ہوتا ہے ہوگا ہوگا ہے کہ اسے کہ اسے رہا ہے ہیں ہم سے سول کے لیے سفر کرنے والاعبداللہ ہے زیادہ اعلیٰ انسان کوئی نہیں تھا۔طلب علم میں اس قدرانہوں نے کوشش کی۔

اساتذهٔ کرام:

وہ زمانہ تو تھا ہی فقہا اور محدثین کا۔ جوان کے تمایاں استاد تھے وہ امام اعظم ابوصنیفہ میرائیڈ تھے۔ ان کی محبت میں رہ کر انہوں نے وین شن تفقہ حاصل کیا ، فقیہ وقت بن گئے ۔ چنا نجیا کثر وقت ان کے پاس گزارا کرتے تھے۔ بیدہ زمانہ تھا جب امام اعظم میرائی نے ۔ چنا نجیا کثر وقت ان کے پاس گزارا کرتے تھے۔ بیدہ زمانہ تھا جب امام اعظم میرائی نے اصول فقہ مرتب کیے ادران کی مجلس میں چالیس ایسے حضرات تھے جو بڑے محدث تھے ، اوردہ ان کے ساتھ رہ کرمسائل کا استنباط کیا کرتے تھے۔ امام ابولیوسف میرائی ، امام محمد میرائی ، امام محمد میرائی ، امام محمد میرائی ، امام حمد میرائی ، امام خوات میں سے ایک عبداللہ ابن میارک میرائی ہیں تھے۔

چنا نچا بناوا قعد خود بیان کرتے ہیں کہ ہیں ایک مرتبہ کوفد سے شام کی طرف سفر کر کے گیا تو اما ماوزا کی بیج اللہ سے میری ملاقات ہوگئی۔ انہوں نے بیجے سے پوچھا: اے خراسانی! یکوفد ہیں کون عالم ہے جس کے بارے میں بیکہا جاتا ہے کہ بیدوین ہیں اپنی رائے کو وافل کرتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ش نے ان کی بات کومن لیا اور امام اعظم بیج اللہ کی کتاب الرحن میرے پاس تھی ، میں نے ان کو مطالع کے لیے وہ کتاب و روی پیٹرون کے مطالع کے بعد بیجے کہنے لگے: اے خراسانی! بیک کتاب و روی ہیں جگہ بنا اور ان کے علم کو عالم کی کتاب ہے؟ اگر تھے موقعہ مے ان کے قدموں میں جگہ بنا اور ان کے علم کو ماصل کرنے میں زندگی خریج کروں ہیں وقت میں نے ان کو بتایا کہ یکی بزرگ ماصل کرنے میں زندگی خریج کروں ہیں وقت میں نے ان کو بتایا کہ یکی بزرگ

white is the second of the sec

المام اعظم الوحنيف ويأهلة بيل-

# مشرق ومغرب کے عالم:

چنانچ سفیان کوری میزیدی مصرت عبدالله بن مبارک میزیدی کومشرق اورمغرب کا عالم کہا کرتے ہے۔ ان کے سامنے ایک مرتبہ کی نے ان کو عالم مشرق کہدویا کہ مشرق کا عالم کہا کرتے ہے۔ ان کے سامنے ایک مرتبہ کی نے ان کو عالم مشرق کہدویا کہ مشرق کا عالم کہو اجب انہوں نے یوں علم حاصل کرنے میں اپنی محنت کھیا دی تو الله دب العزت نے انہیں بہت علم عطا کیا۔ جیسے آتھنے پانی میں ڈال ویا جائے تو کسے پانی کو چوس لیتا ہے ، اس کی نس نس بانی ساجا تا ہے ، عبداللہ بن مبادک میر المال کی حالت تھی۔ جہاں جائے میں بانی ساجا تا ہے ، عبداللہ بن مبادک میر اللہ کی بالکل کی حالت تھی۔ جہاں جائے عبداللہ بن مبادک میر بھی اللہ کی حالت تھی۔ جہاں جائے عبداللہ بن مبادک میر بھی اللہ کی حالت تھی۔ جہاں جائے عبداللہ بن مبادک میر بھی اللہ کے ایک ایسا وقت آیا کہ لوگوں نے عبداللہ بن مبادک میر بھی اللہ کے بندول کی بندول کی ایسا دیرے ہو آو اللہ کے بندول کا ایسار جوع ہوا، بڑار دن لوگ ان کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے۔

اس زماتے میں بیہ ساؤنڈسٹم تو ہوتے نہیں تھے۔ جب بیہ صدیث کی تلاوت کرتے تو اس کوئن کر دوسر بے لوگ آگے لوگوں کوشاتے تھے، جیسے مکمر ہوتے ہیں۔
ایک مرتبہ ان کی مجلس حدیث میں ان حدیث سنانے والوں کی تعداوگئی گئی تو وہ بارہ سو نکلی ۔ اب جس مجیعے میں بارہ سومکمر ہوں وہ مجمعہ کتنا ہوا ہوگا۔ ایک مرتبہ ان کے مجمعے میں ووا توں کی تعداد گئی گئی۔ اس زمانے میں لوگ حدیث باک کوتلم دوات سے لکھا کرتے تھے۔ کرتے تھے اور ایک دوات سے گئی گئی لوگ اپنی تھم سیابی کے ساتھ لگا یا کرتے تھے۔
تو ان کی مفل میں جالیس ہزار دوا تیس تھیں۔ اب جب دوا تیس جالیس ہزار ہوں لؤ مجمع کتنا ہوگا۔

#### دلول كابا دشاه:

چنانچہ ایک مرتبہ بیشہرد فاع تشریف کے مجئے۔ پوراشہران کی علمی شہرت کوئ کر

ان سے صدیت سننے کے لیے شہرسے باہر نکل آیا۔ تو اس وقت ہارون رشید کی ایک لونڈی خادمہ و واس منظر کود کیے رہی تھی واس نے اس منظر کود کیے کہا: '' ہارون الرشید تو کول کے جسموں کا بادشاہ ہے: ورید فض نوگوں کے دلوں کا بادشاہ ہے۔ ہارون رشید کی خاطر تو لوگوں کو اس کے خام او گوں کی خاطر تو لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے بولیس آتی ہے اوراس مختم کے لیے علم لوگوں کے دلوں کو تھینے کے اکٹھا کر دیتا ہے۔'' چنا نچہ علائے وقت ان کا بروا اکرام کیا کرتے ہے۔'' چنا نچہ علائے وقت ان کا بروا اکرام کیا کرتے ہے۔ تھے۔ حتیٰ کہ امام مالک میں تھیا ہے ہاں جب یہ جاتے تو امام مالک و میں تھے۔ ان کو اپنی مسند بروائی جگہ بروی تھا کے اس جب سے جاتے تو امام مالک و میں تھے۔

# (اخلاق وصفات

الله رب العزت نے ان کو چند صفات سے توازا تھا ۔ طلبا کو چاہے کہ وہ ان صفات کوذرا توجہ سے شیس اورا ہے اندران کو پیدا کرنے کی کوشش کریں۔

### دوسرول كادل خوش كرنا:

علم ایک ایسی بیاس ہے جوزندگی بحر بھی بیسی بھتی علم ایک ایسار وگ ہے جس کا ملاح علم کی طلب کے سوا دوسرا کوئی ہے بی نہیں۔ ایک نشہ ہے یہ بندے کو جب لگ جا تا ہے تو پھر اس کے اندرو صدت مطلب آ جاتی ہے۔ دہ برطرف سے بٹ کٹ کے علم کی طلب میں اپنا وقت گز ارتا ہے۔ چنا نچہ اللہ دب العزت نے ان کو تفقہ ٹی الدین عطا فر مایا محران کے اخلاق کی ایک بوی صفت بہتی کہ لوگوں کا دل خوش کیا کرتے عظا فر مایا محران کے اخلاق کی ایک بوی صفت بہتی کہ لوگوں کا دل خوش کیا کرتے ہے۔ کے مثالین من لیجے :

الله المنابع (١٤) آ مجے۔ کینے کا میں ایک بنتم کی ہوں محریں کوئی مردبیں جو کما کرنے آئے اور میں آئی والدہ کے ساتھ رہتی ہوں اور کئی کی ون جارے فائے میں گز رجاتے ہیں ، آج یا نیوال دن ہے فاسقے کا میں ای برندے کو اٹھا کے لے جار بی ہوں ، اس کا موشت یکا کے کھائمیں مے، تم از تم اینا فاقد تو ختم کریں ہے۔ بین كرعبدالله بن مبارک مینید کا دل تؤب افعا۔ اپنے غلام سے بوجھا کہ بتا ؟ بہاں سے ہمیں محر والیس جانے کے لیے کتنے خرہے کی ضرورت ہے۔اس نے کہا: میں درهم فرمایا کہ میں درہم اپنے پاس رکھ لوا در باقی جتنا پہیا ہے اس بچی کو دے دو۔ اس نے کہا: بی آپ نے تو بچ کاارا دو کیا تھا۔ فرمایا: اس حاجت مند بچی کی ضرورت کو بورا کرنا میرے اللّٰہ کے نزدیک جج کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ چنانچہ و جی سے واپس آ گئے ۔ 🖈 ...... عج يرجائے تھے كيونكدامير باب كے بيٹے تھے۔اللہ نے بچين ہے ان كومال و ودلت کی فراوانی دی تھی۔ سونے کی چی مندمیں نے کرپیدا ہوئے تھے۔ تو اس زمانے میں لوگ ان کے یاس آتے تی میرے یاس پیسے ہیں آپ سنر میں ان کوامانت رکھ لیں۔ توبیرسب کے پیمیے لے کرایک شمنی میں ڈال دیتے الگ الگ مقدار اور نام لکھ دیتے اور سفر میں جب وہ خرج کے لیے ما تھتے تو ان کوخرج کے لیے دیتے رہتے۔ جب يوجيت جي جارے مجمد يسي باتي بين تو كہتے :الجي بهت يسيد بين،آپ خرج کریں۔لوگ خوب دل کھول کر پیسا خرچ کرتے اور جب ج کے بعدلوگ آتے کہ جی جارا اگر کوئی چیها بچاہے تو بتا و بیجے۔ تو جتنے چیے انہوں نے جمع کروائے تھے وہ سارے یمیے ان کو واپس لٹا دیتے اور کہتے کہ آپ کے سنرخرچ کا سارا خرچ میں نے ا شالیا۔ لوگ کہتے کہ تی آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تو فرماتے کہ اگر میں پہلے بتا دیتا تو آپ فرج بی ندکرئے ۔اس کو کہتے ہیں دین کی مجھے۔تو اس طرح بیا پنا مال اللہ

🖈 ..... د دسر د ل کا دل خوش کرنے کی ان کواتن فکر ہوا کرتی تھی کہ ایک مرتبہ ایک آ دمی ان کے پاس آیا،اس کے اوپر مات سودرہم کا قرضہ تھا۔اس نے کہا کہ جی میں سات سو درہم کا مقروض ہوں بچھے کچھ دے دیجھے۔انہوں سات ہزار درہم کی حیث بنا کر اہینے خادم کی طرف بھیج دیا۔ اس نے خادم کو جا کر حیث بھی دکھا کی کہ جی جھے رقم وے و يجيه - خاوم نے يو جيما كەئتنا قرضه به ؟ اس نے كہا كدسات سوديتار - بھنى ادھرتو سات ہزار کھا ہوا ہے بلنظی تونہیں ہوگئی میں ذرا جا کر پوچھاوں۔ خادم ان ہے بو جینے کے لیے آیا کہ جی تہیں تعطی سے توسات ہزار نہیں لکھا۔ انہوں نے وہ حیث لے لی اور دوسری حیث چودہ ہزار کی بنا وی کہ جاؤا ہے میددے دو۔اس نے پیسے تو دے دیے لیکن بڑا حیران کہاں اللہ کے بندے نے کیا کیا؟ جب وونوجوان چلا گیا جس نے قرض لیا تھا تو اس نے عبداللہ بن مبارک بھٹھ ہے آگر ہو جھا کہ ساست سو کی جگہ سات ہزار کیوں لکھا؟ انہوں نے کہا: اس لیے کہ ہیں ان کے دل کوخوش کرنا جاہتا تھا۔ پھر کاٹ کرچودہ بڑار کیوں لکھا؟ اس نیے کہتم نے اسے بتادیا تھا۔ اب سات ہزار دینے ہے اس کا ول خوش نہ ہوتا میں نے اس کو جودہ ہزار لکھردیا۔اس نے یو جیما كة خراس كى وجدكيا بيع وانهول في عيظ القالم كى حديث سناكى كدالله بيار معبيب کُٹیٹیٹائے فرمایا: کہ جو مخص کسی مؤمن کے ول کوخوش کرتا ہے اللہ تعالیٰ زندگی کے پچھنے سب گناہوں کومعاف فرمادیتے ہیں۔

کیا ہم اپنے مال باپ کا دل خوش کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے اساتذہ کا دل خوش کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے ہمسائیوں کا دل خوش کرتے ہیں؟ اپنے بڑوں کا جیوٹوں کا دل خوش کرتے ہیں۔ اگر اس بارے ہیں سوچیں گے تو شرم سے ہمارا سرجھک جائے گا۔ اللہ کے بندوں کو دکھ ویتے گھرتے ہیں، اللہ کے بندوں کے وبال جان ہے مجرتے ہیں۔ بسینگ کے جانور ہیں اے تکرنگا دیتے ہیں، اُسے تکرنگا دیتے ہیں، اُسے تکرنگا دیتے ہیں۔ Company Compan

ایسے لفظ بول دیتے ہیں کہ دوسرے کا دل ٹوٹنا ہے اور نمیس پروائی نہیں ہوتی ۔اسلام ہمیں کسی اور چیز کی تعلیم ویتا ہے ۔

#### عبادت كاشوق:

عبادت کا اتناشوق تھا کہ انہوں نے اپنے پورے سال کو تمین حصول بھی تقلیم کیا ہوا تھا۔ سال کا کچھ حصہ حدیث پاک کے بڑھنے اور بڑھانے بھی لگا دیتے تھے۔ سال کا ایک حصہ بچ کے سفر بھی لگا دیتے تھے۔ سال کا ایک حصہ بچ کے سفر بھی لگا دیتے تھے، سال کا تیسرا حصہ بیاللہ کے داستے جہا و بھی لگا دیا کرتے تھے۔ سفیان توری بھی تھے، میں لگا دیا کرتے تھے۔ سفیان توری بھی تھے، فرمایا کرتے تھے کہ کاش میری پوری زندگی عبداللہ این مبارک میں ایک بیس مناز کے تھی دن وان کے برابر ہوجاتی ۔ انہوں نے حدیث پاک بیس اتنا کمال حاصل کیا کہ اکیس بڑار حدیثیں ان سے روایت ہوئی ہیں۔

انہوں نے کوفہ میں ایک جھوٹا سامکان لیا اور بس وہیں رہتے تھے۔ صرف نماز

کے لیے نکلتے اور پھرائ مکان میں آجاتے اورا تفارشی کا انظام بھی نہیں تھا۔ کس نے

پو چھا کہ استے چھوٹے ہے مکان میں رہ کر آپ کا دل نہیں گھبرا تا ؟ تو جواب میں کہنے

گئے کہ سجان اللہ جو محف ہر وقت نبی علیہ السلام کی مجلس میں وقت گزارتا ہو بھلا اس

دل کیسے تک ہوسکتا ہے؟ لیعنی حد مرف پاک پڑھنے اور یاد کرنے کو انہوں ان الفاظ

ے کہا کہ میں تو ہر وقت نبی علیہ السلام کی مجلس میں وقت گزارتا ہوں۔ اب جس کے

ول میں حدیث پاک کی البی عظمت ہو، نبی علیہ السلام کے ساتھ والی مجبت ہوتو اس کو

باہر کی دنیا میں کسی چیز کی ضرورت بی تاہیں رہتی۔ اس لیے لوگوں نے انہیں امام

المسلمین اورا میر المؤمنین فی الحدیث کے الفاظ سے یاد کیا۔

المسلمین اورا میر المؤمنین فی الحدیث کے الفاظ سے یاد کیا۔

#### طبيب حديث:

چنانچہا الرجال کی کتب ہیں ، حدیث کے مختلف راو موں کے بارے میں اپنے www.besturdubacks.wordpress.com

میں کیا سیحتے ہو؟ لوگ کتے تھے کہ طویب حدیث عبداللہ بن مبارک میں ہے۔ اس کے بارے میں کیا تھے ہے۔ اس کے بارے میں ا بارے میں پوچھو۔ جیسے طبیب ہوتا ہے تا جو کھرے کھوٹے کو پیچا تا ہے، اصلی نعلی کو پیچا تا ہے، اصلی نعلی کو پیچا تنا ہے، تو ایٹ نام ہے۔ بیچا تنا ہے، تو ایٹ نام ہے۔ مشہور ہو مجھے تھے۔ مشہور ہو مجھے تھے۔

#### أمراسے بنیازی:

اپ دفت کے جوام استے ان سے بڑا ہے تیازی کا سلوک کرتے تھے۔ وقت کے حاکموں کے دروازے پر ٹیل جاتے تھے۔ قرمایا کرتے تھے کہ بچھ فتنے ایسے ہیں جوامیروں کے دروازوں پر جوانیان ان کے دروازوں پر چوامیروں کے دروازوں پر چکرنگا تا ہے، وہ ان فکنوں شن گھر جاتا ہے۔ چنا نچرامنعیل ان کے ایک دوست تھے انہوں نے حکومت وقت میں کوئی عہدہ قبول کرلیا تو انہوں نے ان سے ملناہی چھوڑ دیا اس نے کہا کہ کیا بات ہے پہلے اتنی دوئی تھی اب طبح ہی تہیں۔ فرمایا کہ مجھے تیرے اس لیے کہا کہ کیا بات ہو جائے۔ اس لیے کہتم ایمان کا بی ڈر رہتا ہے کہ پیتر نہیں وہ بھی شسل ہو جائے۔ اس لیے کہتم لوگوں پر کہیں ظلم کرنے والے نہیں جاؤ اس بات کوئی کراسلیل تو باتا ہیں ہوئے اور انہوں نے پر علم کی خدمت میں وقت گزارا۔

اخفائے اعمال:

ان کی خوبیوں ہر سے میک خوبی میتی کہ بیاسینے اعمال کو چھپایا کرتے ہتے۔

اور یکی کتابوں میں تکھا ہے کہ عالم کوچا ہیے کہ اس کے نامہُ اعمال میں ایسے بھی اعمال ہوں جس کو وہ جانتا ہو یا اس کا پرور دگار جانتا ہو، کوئی دوسرانہ جانے۔ آج کے طلبا ذرا اس پیانے پر تو اپنے آپ کوتول کے دیکھیں، کیا ہمارا کوئی ایساعمل ہے جوہم نے اتنا اللہ کے لیے خالص ہوکر کیا ہوکہ کی کو پیدی نانہ ہو کہ ہم نے کیا کیا؟ اوّل تو ایسے اعمال کرتے نیس اور کرتے ہیں تو دوسروں کو بتاتے پھرتے ہیں۔

چنانچان کے بارے ہیں آتا ہے کہ بید کو ذکا سفر کرتے ہوئے راستے ہیں ایک جگہ پرسرائے ہیں رکا کرتے تھے۔ دہاں ایک نوجوان تھا جوان کی خدمت کیا کرتا تھا۔
ایک مرجہ جب آئے تو انہوں دیکھا کہ وہ نوجوان موجود نہیں، پہنچھا کہ وہ نوجوان کی مرجہ جب آئے تو انہوں دیکھا کہ وہ نوجوان موجود نہیں، پہنچھا کہ وہ نوجوان کیاں گیا؟ لوگوں نے کہا کہ جی کی وجہ سے اس کو پکڑا گیا ہے اور وہ تو جیل ہیں ہے۔ انہوں نے پہنچ کرایا کہاں آدی کے چھوٹے کی کیا ترکیب ہوسکتی ہے؟ بتایا کہاں نے کسی فخص کا قرضہ دیتا تھا، وہ دیا نہیں اس لیے جبل ہیں ہے۔قرضہ اوا ہوجائے گاتو بہر آجائے گا۔ وہ پانچ ہزار دیتا رہے انہوں نے پانچ ہزار دیتار جا کرا داکر دیا وہ کو اللہ کے جوان کو آزاد کر دے۔ اور دہاں سے آگے روانہ ہو گئے۔ اس نوجوان کو جوان کو آزاد کر دے۔ اور دہاں سے آگے روانہ ہو گئے۔ اس نوجوان کو جب آزاد کیا گیا تو وہ جران ہوا کہ میراقرضہ کس نے ادا کیا گاس کو پیچنیں بوجوان کو جہ تا کہا گاس کو پیچنیں کو جوان کو وہ پہتہ کرتا رہا اس کو کسی نے نہ بتایا۔ حتی کہ عبداللہ بن مبارک ہوگئے۔ کی وہ فات کے بعداس کو پیتہ کیا کہ میراقر ضدانہوں نے ادا کیا تھا۔

یہ ہوئے ہیں اللہ والے کہ جو دوسروں کے دکھ بالختے ہیں ، دوسروں کے تم شیئر کر لیتے ہیں گر دوسروں کو پہنہ بی نہیں چلنا۔ اپنی نیکیاں چھپاتے ہیں۔ جس طرح ہم لوگ دوسروں سے اپنے گناموں کو چھپاتے ہیں ، اللہ والے اس طرح دوسروں سے اپنی نیکیوں کو چھپایا کرتے تھے۔اس لیے کہ نہیں نیکیوں کا اجراللہ سے چاہیے ، ونیا کی واہ واہ سے ان کوکوئی سروکارنہیں ہوتا۔

عزیز حلبالاس کوزندگی کا لیک اُسب اُحین بناہیے کہ اس طرح ہم نے نیکی اور عباوت کرنی ہے کہ کسی دوسرے کواس کی خبر ہی نہ ہو۔

#### عالم بھی اور تا جربھی:

عبد القدين مبارك بمينية السلم كما ساتھ تجارت بھى كيا كرستے بتھ اور اللہ رب العزت نے ان کی تجارت میں فوب بركت عطافر مائی تھی ۔ بعض لوگ ميہ بجھتے ہيں كہ جو مال سلے ہس سارا ہی ان دو خرج كی ايك ترتيب ہو ان ان كے تجارت ہو اللہ سلے ہس سارا ہی ان دو خرج كی ايك ترتيب ہو انسان كے باس تجھ مال رہ جو اس كی ضرور بات میں اس كے كام آئے اور اس كو ورم وال كے سامنے ہاتھ ہے دور میں مال انسان كے ايمان كے ليے و امال ہے۔ تی عليه السلام نے فرما يا:

((كَاٰدَ الْفَقَرُ أَنْ يَكُونَ كُفُولُ) (شعب الريران، تم ١٦١٢)

« قریب ہے کہ تکاری تہمیں کفرنگ نہ لے جائے''

چنانچہ نبی علیہ اللہ اللہ معد بن ابی وقاص دلافیز ہے فرمایا کہ معد اتم اس حالت میں دنیا ہے جا کہ تمہارے ورثا کے پاس مال ہو، بیاس ہے بہتر ہے کہ تہمارے پیچھے تمہارے وارث دنیا ہے بھیک ما تکتے پھریں۔ سعید بن مینب فرماتے تھے وہ پیچھے تمہارے وارث دنیا ہے بھیک ما تکتے پھریں۔ سعید بن مینب فرماتے تھے وہ آ دمی کسی کام کانہیں جس نے علم کی عزت آ برد کے لیے اپنے پاس مال کوجن نہ کیا۔ یعنی ابی ضرورت کے لیے اپنے پاس مال کوجن نہ کیا۔ یعنی کے سامنے ہاتھ نہ کا چھیلانا بڑے۔

﴿ اللَّهُمَّ ٱخْصِينَى مِسْكِهُنَّا وَ اَمِتُنِي مِسْكِينًا وَاخْشُرْنِي فِي نُمُوفَقَ ﴿ اللَّهُمَّ كِيْنَ﴾) (سنن الرّدَى، قِم: ٢٥٢١)

حضرت عبداللدين مبارك تميناتة كاخوف خدا:

ایک بوی صفت اللہ تعالی نے عبد اللہ این مبارک نیسیا کوعطا فرمائی تھی وہ مقمی'' خونے حدا''۔ انسان کاعلم بڑھے تو جا ہے کہ انسان میں اللہ تعالی کی خشیت بھی بڑھتی جائے۔ جب علم بڑھے لیکن خشیت نہ بڑھے تو سمجھ نے بیم نہیں میرے لیے وبال ہے۔

﴿ إِنَّهَا يَخْشَى اللَّهُ مِنْ عِبَادِةِ الْعُلَمَا أَنَّهُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِةِ الْعُلَمَا أَنَّهُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِةِ

توعلم خشیت کا دوسرانام ہے۔ای لیے امام فوال ایسے فی مایا کہ سے تھے کہ میں وہ ہے جس پر گنا ہوں کی معز تیں زیادہ کل جائیں ، گنا سیار کی نقصہ ڈیٹ حس نیادہ داشتہ ہو جا کیں، دہ مخص اتنا بڑا عالم ہوا کرتا ہے۔ اب جب مناہوں کے نقصانات کل جا کیں، دہ مخص اتنا بڑا عالم ہوا کرتا ہے۔ اب جب مناہوں کے نقصانات کل جا کیں گئے بندہ ان کے قریب بھی نہیں پینٹے گا، بیعالم کی پیچان ہے۔ اور آئ کے دور کا طالب علم کیاس طرح منا ہوں سے بیخے کی کوشش کرتا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ پولیں تو زبان سے غیبت نکل رہی ہو، جھوٹ کل رہا ہو، ہا ہرتکلیں تو آئکے قلط دکھے رہی ہو۔ اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ علم کا رنگ ہمارے اوپر نہیں چڑھ دیا ہو۔ اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ علم کا رنگ ہمارے اوپر نہیں چڑھ دہا۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھی صفات میں سے ایک صفت بہیں جے کہ

عَشِيَّةُ اللهِ فِي السِّرِّو الْعَلَائِيَّةِ " خلوت عن اورجلوت من الله تعالى ك خشيت مو"

تنهائی میں دنیا تو نہیں دیکھتی ، محرد نیا کا پر وردگار تو دنیا میں و کھے دہا ہوتا ہے۔

ہم گنا ہوں ہے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے اس کے بدلے اللہ
تعالیٰ ہمیں علم کی لذت عطافر ما ویں گے۔ جیسے ایمان کی حلاوت ہوتی ہے۔ جب وہ
ول میں آجائے تو بندے کوسولی پر بھی چڑھا دیا جائے تو بندے کو اس سے کوئی
گھرا ہمٹ نہیں ہوتی ۔ اس طرح علم کی بھی ایک لذت ہے جب وہ علم کی لذت بند ہے
گھرا ہمٹ نہیں ہوتی ۔ اس طرح علم کی بھی ایک لذت ہے جب وہ علم کی لذت بند ہوتی کو فی مجاہدہ نہیں رہا کرتا۔
کو فیصیب ہوجائے تو بھر بندے کے لیے مجاہدہ یر داشت کرنا کوئی مجاہدہ نہیں رہا کرتا۔
اور بیار مگ چڑھتا ہے جب انسان کے دل میں خشیت ہوتی ہے۔

ان کے ایک و ستہ تھے تاسم ابن احمد وہ کہا کرتے تھے کہ بیں ہمیشہ سوچا کرتا تھا کہ عبد اللہ ابن مبارک محتلظہ بیس کون کی ایس خاص چیز ہے کہ لوگوں کا ان کی طرف بڑا رجوع ہے۔ ان کو اللہ تعالی نے تسخیر قلوب کا مقام عطا کر دیا، جدھر جاتے تھے لوگوں کے ول مسخر ہوجاتے تھے۔ ان کی مجلس بیس لوگ مور و ملخ کی طرح علم حاصل 'رنے کے لیے کھچے چلے آتے تھے۔ ہم بھی حدیث پڑھتے ہیں ایہ بھی حدیث پڑھتے A PHORE OF THE PROPERTY OF THE

میں بھتنی عبادت میرکرتے ہیں ،اتن عبادت ہم بھی کرتے ہیں ،کون می خاص چیز ہے بچھے بچھ نبیس اَتی تھی۔

فرمانے مگا ایک مرتبہ ہم بیٹے اچا تک ہوا کا جھولگا آیا اور چراغ بھھ گیا، اندھرا
ہو گیا۔ ایک آ دی چراغ جلانے کے لیے اٹھا۔ جب اس نے دوبارا چراغ جلایا تو

ہو گیا۔ ایک آ دی چراغ جلانے کے چہرے پر پڑی تو میں نے دیکھا کہ آنسوؤں
سے ان کی دیش تر ہو چکی تھی۔ میں نے پوچھا کہ عبداللہ کیوں روئے؟ کہنے گئے کہ
مجھے اس اندھرے کو دیکھ کرتبر کا اندھرایا دا گیا۔ جب جھے بات سجھ میں آئی کہ اس
خوف فدا کی صفت کی وجہ سے اللہ نے ان کو ٹوگوں کا مرجع بنا دیا۔ آور جب دل میں
خوف فدا ہوا در انسان گنا ہوں سے بچے پھر اللہ رب العزب اس کولوگوں میں مقبول
خوف فدا ہوا در انسان گنا ہوں سے بچے پھر اللہ رب العزب اس کولوگوں میں مقبول
بنادیا کرتے ہیں۔

خوف خدا کا بیمالم تھا، ایک مرتبہ ثام کے سفر پر گئے اور تلفتے کے لیے کسے تلم لیا، اب قدرتا وہ قلم ان کے پاس رہ گیا۔ جب بیدوا پس اپنے وطن پنچے تو خیال آیا کہ او ہو بیقلم تو میں نے کس سے مانگا تھا اور میرے ساتھ تل آگیا، اس کی تو مجھے ساتھ کہ او ہو بیقلم تو میں ہے۔ کئی سومیل کا سفر صرف اس لیے کیا کہ واپس جا کر اس بندے کو اس کا تلم واپس جا کر اس بندے کو اس کا تلم واپس کرسکوں۔

آپ سوچیں کہ آج ہماداعمل اس کے مطابق ہے۔ طلبا جہاں رہتے ہیں بغیر
اجازت ایک دوسرے کی چیزوں کو استعال کرنامعمو فی بات بچھتے ہیں کسی سے کوئی
چیز لیتے ہیں تو دینے کا تام بی تہیں لیتے۔ بلکہ طلبا میں لطیفہ مشہور ہے کہ وہ فض بڑا بے
وقوف ہے جو دوسرے کو بڑھنے کے لیے اپنی کماب دے دے اور اس سے بڑا بے
وقوف وہ ہے جو کتاب لے کے اس کو واپس کر دے ۔عبد اللہ بن مبارک چیز ہے اس کو واپس کر دے ۔عبد اللہ بن مبارک چیز ہے اس کو واپس کر دے ۔عبد اللہ بن مبارک چیز ہوں یہ سینکٹر دن میل کا سفر ایک قلم واپس کرنے کے لیے کیا۔ اور اس زیانے جس اونٹوں پر

Contract Con

سفر ہوا کرتا تھا۔ ایک دن میں ہیں میل ہے زیادہ سفر کر ہی نہیں سکتے تھے کتنا وقت لگا ہو گا؟ کتنی مشقت اٹھائی ہوگی؟ گرقلم کووالیس کیا، تب اپنے ملک والیس آئے۔

### خوف خدا کی علامت:

چنانچ فرمایا کرتے ہے جس محفی میں خوف خدا ہوائی کی علامت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ گناہوں سے بچے گا۔ یہ نہیں کہ زبان سے کہ کہ جی میں تو بڑا اللہ سے وُرتا ہوں، بڑا میر سے دل میں اللہ کا خوف ہے اور انسان گناہوں میں منہ مارتا پھرے۔ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا یہ خوف خدا دل میں ہونے کی کی دلیل ہوا کرتی ہے۔ اور جو خص گناہ پر قدرت رکھتا ہوا ور پھرائی گناہ سے فی جائے تو صدیم یا ک کا منہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کواسین عرش کا سا یہ عطافر ما کمیں ہے۔ مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کواسین عرش کا سا یہ عطافر ما کمیں ہے۔

#### صحابه كرام مِنْ أَنْتُمْ كَاخُوف خدا:

اگر آپ سحابہ کرام جھ فائی کی زندگی کو دیکھیں تو آپ کو بہی چیز خاص نظر آئے گی۔''اللہ کا خوف''

سیدنا عمر بڑافٹو اپنے زبانہ خلافت میں رات کوگشت پر نکلے کہ دیکھیں لوگ کس حال میں ہیں۔ایک گھر کے قریب ہے گزرتے ہوئے سنا کہ ایک پوڑھی عورت ایک پڑی کو کہ رہی ہے، کیا بکری نے دود دہ دے دیا ؟ اس نے جواب دیا کہ دیا لیکن تھوڑا دیا ہے ۔ کہا کہ دود دہ لینے والے آئیں گے، اس میں تھوڑا سایانی ملا دوتا کہ مقدار پوری ہوجائے۔ اس نے کہا کہ میں تو پانی نہیں ملاؤں گی، امیر المؤمنین نے منع کیا ہے۔ تو پوڑھی عورت نے کہا کون ساامیر المؤمنین دیکھ رہے ہیں؟ تو جواب میں اس لڑی نے کہا: اگر امیر المؤمنین نہیں دیکھ رہے لیکن امیر المؤمنین کا پروردگار تو دیکھ رہا

www.besturdubooks.wordpress.com

لڑی کو بلوایا تو پہ چلا کرلڑی جوان العربے عمر بلی ٹیڈ نے اپنے جیئے کے لیے اس جوان العر لڑک کا رشتہ طلب کیا اور اپنے جیئے سے اس کا نکاح کر دیا ہے پہ چلا ہے کہ ان حصرات کی نظر بھی ہمیشاس بات پر رہتی تھی کہ س کے دل میں کتنا اللہ کا خوف ہے۔

چنانچەعبداللدانن عمر خلائنۇ كالىك واقعە ہے كەسغرىش أىك جگەيزا ۇۋالاتوايك جروا ہا گزرا۔ اس کو بلا کر کہا کہ ایک بحری دے دو، یسے لے لو۔ ہم نیکا کیس گے اس کا م وشت ہم بھی کھا کیں گے،آب بھی کھانا۔اس نے کہا: جی بکریاں تو میری نہیں ہیں۔ اس كوآ زمانے كے ليے كہا كدما لك كوكهددينا كدايك بحرى كو بھيٹريا كھا كيا۔ توج واب نة آكے سے كہا كه فكاين الله" تو بحرالله كهال ہے" عبدالله بن عمر برافين اس واقع کو بیان کیا کرتے تھے۔ سوچیں کہ جس زیانے میں وہرانے کے اندر بحریاں چرانے والے کے ول کے اندرا بیاانڈ کا خوف تھا کہ وہ کوئی بددیانتی ہے گریز کرتا تھااوراگر کوئی کرنے کو کہتا تو اس کو جواب دیتا کہ انڈ کہاں ہے؟ اس دور میں سوچیں ایمان کی لو کوں کے دلول میں کیا حلاوت ہوگی؟ آج تو مصلول پہ بیٹھے ہوئے ہمارے دلول کے اندرا تناخونے نہیں ہوتا۔ ہم اللہ رب العزبت سے جہاں اور بہت ساری دعائیں ما تکتے ہیں بیددعامجی ہم اللہ ہے . نگیں کہ اے اللہ! ہمیں ایبا خوف عطا کر دیجیے کہ ہارے لیے گٹا ہوں ہے بچنا آسان ہوجائے۔فرمایا:

> (( دِأْسُ الْعِكْمَةِ مَخَافَةُ اللّٰهِ) (شَعبالايمان، رَمْ ٣٣٧) (' مَكْمت كَي اصل اللّٰدَتِعالَى كَاحُوف حِبُ'

ابیا نہ ہو کہ ظاہر میں ہم اللہ کے دوست بنیں اور تنہا ئیوں میں ہم اللہ کے دعمن بن کر زندگی گز ارتے چھریں۔

حضرت عبدالله بن مبارك عمينية اورصحابه رخي منهم مين مما ثلت:

کی بیرطالت تھی کہ جب عبداللہ بن مبارک و اللہ کی وفات کا وفت قریب آیا، شاگرہ پاس سے مثاگرہ ول سے فر مایا کہ جھے چار پائی سے اٹھا کے بیچے زمین پرلٹا دوا پہلے تو شاگرہ تھوڑا جران ہوئے بیچے قالین تو نہیں بیچے ہوئے سے مٹی تھی۔ دوبارہ کہا: چار پائی سے اٹھا کر دھوڑا جران ہوئے بیچے قالین تو نہیں بیچے ہوئے سے مٹی تھی دوبارہ کہا: چار پائی سے اٹھا کر ذمین پرلٹا یا گیا تو اس کے اس پڑمل کیا۔ جیسے بی زمین پرلٹا یا گیا تو کہتے ہیں عبداللہ بن مبارک و کھا تھا این داڑھی کو کہتے ہیں عبداللہ بن مبارک و کھا تھا اس پر دھر نے گے داللہ اعبداللہ کے برحابے پر دھم فرما۔ یہیں کہا: میں کی گر کررہ نے بیل ہوا کو حدیث پڑھا تی میری وجہ سے اسے لوگ نیکی پر آئے ، میری وجہ سے اسے لوگ نیکی پر آئے ، اللہ! میری وجہ سے اسے لوگ نیکی پر آئے ، اللہ! میری وجہ سے اسے لوگ نیکی پر آئے ، اللہ! میر سے سے ایک بند سے سے ایک بند سے سامنے پیش کرنے کے قابل نیس مرف روکر اتی مرت تھے ہارے مل اللہ کے سامنے پیش کرنے کے قابل نیس مرف روکر اتی جاتے ہارے مل اللہ کے سامنے پیش کرنے کے قابل نیس مرف روکر اتی جاتے تھے ہارے مل اللہ کے سامنے پیش کرنے کے قابل نیس مرف روکر اتی بات کی : اللہ اعبداللہ کے برحا ہے پر تھم فرما۔

سلمان بن بیار مینیا این وقت کے محدث ہیں۔ فرماتے ہیں ہیں نے عبداللہ بن میادک میں اس نتیج پر پہنچا کہ ان بن میادک میں اس نتیج پر پہنچا کہ ان شی میادک میں اس نتیج پر پہنچا کہ ان شی اور محابہ کرام میں آئی نہ میں ایک فرق تھا کہ صحابہ نے نبی عابد الحالی کا دیدار کیا تھا جب کہ ان کو یہ معادت نبیں کی تھی ۔ ان کے سوا مجھے ان کی زندگی ہیں اور صحابہ کی زندگی میں کو وقت میں کوئی خاص فرق نظر نبیں آیا۔ جس بندے کی زندگی ایسی ہو وہ اپنے آخری وقت میں اللہ کے سامنے روکر دعا کر رہا ہے: اللہ اعبداللہ کے بن حاب پر رحم فرما۔ اللہ کی معادت سے ایسا خوف ما تکیں جو عظمتوں کو جائے اور نیکی تقوی کی کی زندگی عطافر مائے۔

وَ اعِرُدَعُولَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَيْسِ www.besturdubooks.wordpress.com



﴿ مَنْ كَانَ يَرُجُوا لِفَاءَ رَبِّهِ فَلْيَغْمَلُ عَمَلًا صَالِحًا وَ لَا يُشْوِكُ بِعِهَا ۚ زِبِّهِ آحَدُّا ﴾ (اللهف:١١٠)

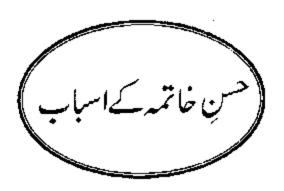

بیان: محبوب العنمها والصلحا، زبدة السالکین سراج العارفین حضرت مولا تا پیرو والفقارا حرفقت بندی مجددی وامت برکاجم تاریخ: 21 متبر 2007ء مطابق رمضان ۱۳۲۸ه مقام: بامع میدندند بمعهدالفقیر الاسلامی جمثگ موقع: خطبه جمعة المبارک





الْحَمْدُ لِلهِ وَكَفَىٰ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِةِ الَّذِيْنَ اصْطَفَىٰ آمَّا بَعْدُ! فَأَعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ ٥ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ ﴿ مَنْ كَانَ يَرُجُوْا لِعَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَّلًا صَالِحًا وَ لَا يُشُرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدُّاكِ (اللهف: ١١٠)

َ مُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزةِ عَمَّا يَصِغُونَ ٥ وَسَلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ٥ وَسُلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ٥ وَالْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعُلْمِيْنَ ٥

ٱللَّهُمَّ صَلَّ عَلَىٰ سَيِّدِهَا مُحَمَّدٍ وَّعَلَىٰ آلِ سَيِّدِهَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّم

#### انجام احجهاسب احجها:

'' جو شخص اللہ ہے ملا قات کی دل میں تمنار کھتا ہوا ہے کہ وہ نیک اعمال کرےا دراللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کوشر یک نہ کرے''

یعنی اپنے دل کوکسی غیر کے ساتھ ملوث نہ کرے۔ رمضان المبارک کامہیتہ اللہ
کی رحمتوں کا خزید ہے۔ جہاں انسان بہت ساری دعا کمیں ما تگتا ہے، ایک دعا بڑی
اہم ہے جوہمیں اس مہینے میں ماتگنی ہے اور اللہ سے منوانی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ اللہ
تعالیٰ ہمیں ایس زندگی گزرانے کی توفیق دے کہ آخری کیمے میں ہمیں کلمہ نصیب ہو
جائے۔ اگریزی میں کہتے ہیں۔

All is well thats end is well جب کسی چیز کا انجام احجما ہوتو سب چیز انجی ہوتی ہے۔ انجام کودیکھا جاتا ہے، جب انسان کا انجام احجما ہوبو سراری زندگ احجمی ہوگئ۔ نبی مَلِیْالْتُوْمَا نے سِکی مضمون خودارشا دفر مایا: چنانچے حدیث پاک میں آیا ہے: (( گھا تعدشون تعدید ن ))

'' تم جس حال میں زندگ گزار و محتمهیں اس حال میں موت آئے گ' تو گو یا اصول بیہ بنا کہ جس کی زندگی محمود اس کی موت بھی محمود اور جس کی زندگی خرموم اس کی موت بھی خرموم ۔ تو ہمیں بیر دیکھنا ہے کہ ہم کس سمت پر زندگی گڑ اور ہے جیں ۔ ہماری زندگی گزارنے کا انداز کیا ہے؟ صالحین والا ہے یا فاسقین والا ہے۔

## شریعت سے پھسلنا بل صراط سے پھسلنا ہے:

چنانی ہارے مشائ نے تکھا ہے کہ جوفض دنیا میں جتنی استقامت کے ساتھ بھر بھیت کے اوپر ہلے گا، اتبابی قیامت کے دن بلعمر اطپر وہ آنبانی کے ساتھ بھل سکے گا۔ اگر دنیا ہیں ادکا ہم شریعت پھل کرنے میں بھسلتا ہوگا ہے اس بات کی ولیل ہے کہ دہ بل صراط پر بھی بھیلے گا۔ اب فیصلہ ہم خود کر سکتے ہیں۔ کیا ایسا ہوتا ہے کہ جکم خدا سانے آیا اور اپنی شہوت کی وجہ ہے ، نفسی کی وجہ ہے ، ہم بھسل سانے آیا اور اپنی شہوت کی وجہ ہے ، نفسی کی وجہ ہے ، ہم بھسل میں مشریعت کونظر انداز کر دیا۔ تو اگر دنیا میں احکام شریعت پر عمل کرنے میں بھسلت رہیں گئے ، شریعت کونظر انداز کر دیا۔ تو اگر دنیا میں احکام شریعت پر عمل کرنے میں بھسلت کرنے ہیں کہ ہم اس دن نہ بھسلیں اور بل صراط ہے آرام کے ساتھ کرنے رہا کیں تو بھراس دنیا کے اندر ہمیں احکام شریعت کے اوپر استقامت کے ساتھ جانا ہوگا۔ جیسے بھی حالات ہوں ، نفس کی مخالفت کرنی پڑے یالوگوں کی مخالفت مول جانی پڑے ہے۔ ہم شریعت وسنت کے داستے پر ڈ نے د بہنا ہوگا۔

مثارگنے نے دس ایس ہا تھی بتائی ہیں کہ جن کی نگر کی جائے تو انسان کوآخری وقت ہیں کلمہ نصیب ہوتا ہے ، اس کا خاتمہ ہالخیر ہوتا ہے۔ اب بیہ بہت اہم ہا تھی ہیں ، اس لیے خاص آج رمضان انسبارک کے جمعہ بٹس اس مضمون کو بیان کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ تاکہ اس کے ہارے بٹس ہم سب فکر مند ہوں۔

(پېلا<sup>عمل</sup>.....نگاه کی حفاظت

سب سے پہلی چیز جوخاتمہ ہالخیر کے بارے میں معاون ٹابت ہوتی ہے ، وہ ہے ۔ اوہ ہے ۔ اوہ ہے ۔ اوہ ہے ۔ اوہ ہے ۔ انظر کی ہد پر ہیزی انسان کے لیے بہت نقصان دہ ہے ۔ یہ ایک ایسا گئاہ ہے جس کی وجہ سے انسان آخری وقت میں کلہ بعول جاتا ہے ، اس کوچھوٹا گناہ نہ سمجھیں ۔ یہ جو ہوتا ہے نا حسرت کے ساتھ کسی غیر کی طرف نظر افعنا کہ باتے یہ بھی مجھیل جائے ، یہ بھی ہیر ہے پاس آجائے ، دل کی شہوت کے ساتھ جب انسان کی پر محمل جائے ، یہ بھی ہیر ہے پاس آجائے ، دل کی شہوت کے ساتھ جب انسان کی پر محبت کی نظر ڈال ہے تو اس کے بدلے میں اللہ کی محبت سے محروم کردیا جاتا ہے ۔

## محبت میں غیرت ہوتی ہے:

آپ خودسوچیں! بیوی فاقہ برداشت کر لیتی ہے، پیٹے پرائے کپڑے پہن کے گزارا کر لیتی ہے، روکھی سوکھی کھالیتی ہے لیکن اگراس کا خاوند کسی غیرعورت کی طرف ایک نظر اٹھا کر دیکھیے، بھی برداشت نہیں کرتی۔ تو بیوی اگر نظر برداشت نہیں کرتی تو انڈرب العزت بھی تو محبت کی نگاہ جا ہتے ہیں دہ کیسے برداشت قرما کمیں سے کہ بندہ میرا ہوا دردل میں غیر کی بیائے پھرر ہا ہو۔

بیوی اگرخا دیمکوغیر کی طرف نظر ڈالٹا و کیھے تو بولنا چھوڑ وی ہے، ناراض ہوجاتی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس چھو نے ہے عمل کی وجہ ہے بندے سے ناراض ہوجاتے ہیں۔ محبت کا محاملہ بہت نازک ہوتا ہے۔ چونکہ محبت میں غیرت ہوتی ہے، اس نیے اس کی وجہ سے بیوی گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہے کہ غیر کی طرف ویکھا کیوں ہے؟ اور کہتی بھی ہوجہ سے بیوی گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہے کہ غیر کی طرف ویکھا کیوں ہے؟ اور کہتی بھی ہے کہ میں تیری ساری غلطیاں میں برواشت کر سکتی ہوں لیکن بینیں برواشت کر سکتی کہ قیر کی طرف دیکھے۔

### توحيدوهوبن فيسكهائي:

حسن بھری مینید قرماتے متھ کہ ہمیں تو حید ایک وھوبن نے سکھائی ۔ کس نے کہا: حضرت وہ کیے؟ فرمایا کہ ہمسائے میں دھوئی رہتا تھا ہیں رات میں گری کے موسم میں چھت پرسویا ہوا تھا۔ مجھے ہمسائے ہیں میاں بیوی میں یکھ تنظ کلای تو تکار ہوتی ہوئی محسوس ہوئی ۔ میں نے ذراغور کیا تو بیوی شوہر سے کہ رہی تھی کہ میں نے مہاری وجہ سے اس گھر کے اندر بھوک کو برداشت کیا ، بیاس کو برداشت کیا ، تنگی ترشی ہوں ہر چیز کو برواشت کیا اور میں تمہاری خاطراور بھی بہت بچھتی برواشت کرسکتی ہوں کیکن اگرتم ہوا ہو کہ میر سے سواکس غیر کی طرف نظرا تھا کا، میں بینیں برواشت کرسکتی ہوں فرماتے ہیں کہ میں ترکش کی داشت کرسکتی ۔ فرماتے ہیں کہ میں ترکش کی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں آتر آن پاک میں نظرو وڑائی تو میری نظراس آیت پرآ کردگ تی کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہیں آتر آن پاک میں نظرو وڑائی تو میری نظراس آیت پرآ کردگ تی کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہیں آتر آن پاک میں نظرو وڑائی تو میری نظراس آیت پرآ کردگ تی کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہیں ۔

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغُلِرُانَ يُشُرِكَ بِهِ وَ يَغُلِرُ مَا دُوْنَ وَكِكَ لِمَنْ يَشَارُهُ (النآء:١١٥)

میرے بندے جو بھی گناہ لے کر آؤ کے میں سب معاف کر دوں گائیکن میری محبت میں کسی کوشریک کرو گے بیرگناہ میں معاف نہیں کروں گا۔ CALLED SEX SEX CONSISSES COLUMNS

#### نگاہوں کی حفاظت اور حلاوت ایمان:

نى عليدالسلام في اارشادقر مايا:

(﴿ اللَّظُوْسَةُهُو مِنْ سِهَامِ إِلِيْسَ مَسْمُومٌ) (﴿ اللَّظُوسَيطان كَ تيرول مِن سَاكِ فَهِ لِهِ الْمِنْ الْمَالِمَةُ فِي الْمَالِمَةُ فِي الْمَالِمَةِ فَي الْمَالِمَةُ فِي الْمَالَةُ الْمِنْ الْمَالَةُ الْمِنْ الْمَالَةُ الْمِنْ الْمَالَةُ الْمَالِمُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالِمُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالِمُونَ الْمَالِمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

تو غیر سے نظر بچانے کے بدلے ہیں اتنابز اانعام ملا کہ بندے کوھلاوت ایمان نصیب ہوجاتی ہے۔

المالى قارى مينيلة بمراس كاتشرت فرمات مين

قَدُّ وَرَدَ أَنَّ حَلَاوَةَ أَلِيْهُمَانِ إِذَا دَخَلَتْ قَلْيَا لَا تَخُرُبُ مِنْهُ أَبَدًا "بي بات دارد مولى ہے كہ جب ول كے اندر طاوستو ايمان داخل موتى ہوتى ہوتو وودل سے بھى باہر نبين كلى"

تو جب الله تعالی فرماتے ہیں کہ میں حلاوت ایمان پیدا کر دوں گا تو اس کا مطلب بیکداب اس بندے کا موت تک ایمان محفوظ رہے گا۔

بتوں کوتو و شخیل سے ہوں یا پھر کے:

تَوْ آجَ كَى اِسِ مِهِارِكِ كِمِلْسِ مِيسِ اِسِ بات كانهم عَبِدِكُر مِن كَهِ ((تَرَسَّحُتُ الَّاتَ وَالْعُزَّى جَهِيْعًا كَذَالِكَ يَفْعَلُ الرَّجُلُ الْبَصِيْرُ)) (إلملل وأنحل: جزيز مسسس) "الله مي نے سب لات ومنات جھوڑ وید ،ايک عقل مندآ دمي ايها ہي كيا كرتا ہے"

سمی بندے سے نفسانی محبت کرتا بھی بندی سے محبت کرنا ،سب لات ومنات جیں ۔ تو ول میں بیعہد کریں کہا ہے اللہ! ایک تیری رضا کے لیے میں نے سب کوچھوڑ ویا۔

بنوں کو توڑ خیل کے ہوں یا پھر کے

یہ بیں ہوتا کہ فقط پھر کے بت ہے ہوتے ہیں آنجیل کے بھی بت ہوتے ہیں۔ نو جوان خیالی محبوب بنا لیلتے ہیں، خیالات کی دنیا میں اس سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، باتیں ہوتی ہیں، ان کی محبت دل پر چھائی ہوتی ہے۔ تو آفاقی اور آنفسی معبود دں کو مچھوڑ کرایک اللہ سے اپنے رشیتے کو جوڑنا جا ہے ۔

> سیجیے اس واسطے عم مشتہ جنت کی تلاش کہ مٹی کے تعلونوں سے بہل جاتے ہیں لوگ

#### حلاوت ايمان كامزه:

حلاوت ایمان جب بندے کوملتی ہے تا تو اس کی اپنی ایک نذت ہوتی ہے،

شہوتوں کے مزے تھوڑے اور حلاوت ایمان کا مزد ان سب سے زیادہ اعلیٰ ہوتا ہے۔ آپ خودسوچیے کہ جم کے اعضا سے جومزے ملتے ہیں ووا گرایسے ہیں تو دل جو تمام عضا کا مردار ہے اس سے جومزے ملتے ہوں گے وہ کیسے بول علیٰ اور حلاوت ایمان کا مردار ہے اس سے جومزے ملتے ہوں گے وہ کیسے بول علیٰ اور حلاوت ایمان کا مزودل سے مات ہے۔ بدن گد گدا کی تو کان مزوق تا ہے ، اگرول کو گا گا سے میں اور کو گا گردا دیتے ہیں ، اماد تو لی کی مرت کا مزوجی جدا ہے۔

### حلاوت ایمان کی علامات:

چنا نچہ عنوا نے حلاوت ایمان کیا پانچ کشانیاں کھی ہیں ہم بھی اس سے چیک کر سکتے ہیں کہ میں ایمان کی وہ حلاوت ال رہی ہے یا نہیں مل رہی۔

مهل علامت ....عباوت میں مزہ:

سب سے سیلے فرہ یا

#### اِسْتِلُنَّاذُ الطَّاعَةِ

حلاوۃ انیان کی پہلی نشانی کہ عبادات میں مزہ آتا ہے۔ تماز میں مزہ ، تلاوت میں مزہ ، ذکر میں مزہ ، تیج ہو لئے میں مزہ ، نیک کے کا بم کرنے میں مزہ ، اللّٰہ کی اطاعت کرنے میں بندے کو مزہ آتا ہے۔اس کا مطلب پیٹیس کہوہ لذت کی وجہ ہے دیکا م کرتا ہے ۔ پیٹیس کہ وہ عبد انطف بن جاتا ہے۔ ہوتا وہ عبد اللطیف ہی ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کوعبادات کے اندرا یک مکون وے وہتے ہیں ۔

> چنانچے صدیت مہارک میں آتا ہے دور میں دور

﴿ الْمُؤْمِنُ فِي الْمَسْجِدِ كَالسَّمَاثِ فِي الْمَازَّةِ) \* مومن مجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے چھل پانی ہیں'' جیسے چھلی پانی میں آ کر پرسکون ہوجاتی ہے، بچدماں کی گود میں آ کر پرسکون ہو جا تاہے، ایسے ہی بندہ انڈ دب انعزت کے کھر میں آ کر پرسکون ہوجا تاہے۔

دوسرى علامت .... شهوات كوجيمور نا آسان:

إِيْثَارُهُمَا عَلَىٰ جَعِيْعِ الشَّهُواتِ

یالی لذت ہوتی ہے کہ تمام شہوات کا چھوڑ دینااس کے لیے آسان ہوجاتا

۽۔

اس کی مثال من لیں۔ایک جوان العرشادی شدہ آ دمی کواگر کہیں کہ یمنی! ہم آپ کوایک ڈبیسکٹ کا دے دیں ہے، آج آپ گھر پیوی کے پاس نہ جا ئیں۔ وہ مشکرائے گا کہ کیا بیوتو فی کی بات ہے، ایک ڈبیسکٹ کی کوئی ہے نسبت اس کے ساتھ رتو جس طرح اس لذت کواس لذت کے ساتھ نسبت ہی تہیں ،ایے ہی دنیا کی شہوتوں کواللہ دب العزت کی محبت کی لذت کے ساتھ کوئی نسبت ہی ٹہیں۔

تيسرى علامت .....مشقت الحانا آسان:

تحملمُشُقَّةً فِي مَرْضَاةِ اللهِ

الله کی رضا کے لیے وہ انسان پھر مشقتیں اٹھا تا ہے۔اس کو مشقتیں مشقت تظر نہیں آئیں۔ سادی رات جاگنا آسان ، اپنے بدن کو الله کی عبادت میں تھا وینا آسان ، روزے رکھنا آسان ، زکو ۃ اوا کرٹا آسان۔ اللہ کے دین کیلیے مشقت اٹھائی اس کے لیے آسان ہوجاتی ہے۔ کسی عاشق نے کہاتھا۔

> اللہ تیرا غم ہمی جھ کو عزیر ہے کہ وہ تیری دی ہوئی چیز ہے

الله رب العزب کی طرف ہے اگر اس کومشقتیں ہی آتی ہیں تو وہ محبوب کا ویا ہوا

مدير بحد كراس كوقول كرايتا --

چوتھی علامت ....مصیبت میں راحت:

تَجْرِءُ الْمَرَارَاتِ فِي الْمُعِينِيَاتِ

مصیبتیں آتی ہیں تو مصیبتوں کے گھونٹ وہ اس طرح بھرنا ہے جس طر راوگ شربت کے گھونٹ بھرا کرتے ہیں۔

ایک بزرگ تھان پر فاقہ آیا۔ رورہے تھے، اللہ سے وعاما نگ رہے تھے، شکر ادا کررہے تھے کہی نے کہا: یہ بھی کوئی شکر ادا کرنے دالی بات ہے؟ انہوں نے کہا: ہاں! اللہ یہ لیمت تو اپنے بیاروں پر بھیجا کرتے ہیں میری کون ک بات ان کو پہند آ گئی کہ انہوں نے جھے بھی یہ تعمت عطافر ما دی۔ چنانچہ اللہ رب العزت کی طرف سے اگر اس پرمشکل حالات آ جا کمیں تو وہ اس کو بھی قبول کر لیتا ہے۔ وہ اس کو اللہ کی طرف ہے بھتا ہے۔

يانبوين علامت .....رضا بالقصناء:

الرِّضَاءُ بِالْقُصَاءِ فِي جَمِيهِ الْاَحْوَالِ زندگی کے تمام حالات میں دہ اللہ کی قضا کے اوپر راضی رہتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے قلم کو تھم دیا کہ لکھ، لوٹِ محفوظ پر قلم نے لکھنا شروع کیا توسب سے پہلے لکھا

اً مَا اللهُ لَا إِلهُ إِلاَّ أَنَا مُعَمَّدٌ وَسُولِيُّ كَنْمِينَ كُوفَى معبود سواتَ مِيرِ مِنْ مِثْمَ الْمُثَيِّمُ مِيرِ مِنْ رسول بين م اوراس كے بعدا كلی بات بيكھی: مَنْ نَعْدُ يَسَلِّمْهُ بِقَضَالِنْ فَيْ جوہری تضاء کو تشکیم بیں کرتا وگٹہ یکھیٹر علیٰ بلکانی میری جیجی ہو کی بلاؤں پرمبر نہیں کرتا وگٹہ یکشگر علیٰ نیٹھانی میری دی ہو کی اختوں کاشکرادائیں کرتا فاکٹینٹونڈ ریٹا سوکنی (البحرالمدید:۳۴/۳) اس کوچا ہے کہ میرے سوائسی ادر کو ابنار ببائے۔ اس کوچا ہے کہ میرے سوائسی ادر کو ابنار ببائے۔

تومؤمن اللهرب العزب كي طرف سے جوحالات مول بس ان كاو پرراضى اور خوش رہتا ہے ۔

نہ تو حجر ہے انچھا نہ وصال انچھا ہے یار جس حال میں رکھے دہی حال انچھا ہے

(دوسراعمل....مسواک کی پابندی

دومراعمل مسواک یا قاعدگی ہے کرنا۔ مسئون طریقہ یہی ہے، علامہ شامی نے لکھا ہے، تین انگلیال اوپر چھنگل نے اور یہ انگوٹھا سائیڈ پر ، یہ مسواک کو کجڑنے کا مسئون طریقہ ہے ، اس کو کچڑ کر مسواک کرے اور یا قاعدگی کے ساتھ کرے ، نماز کا تو اب بڑھ جاتا ہے ، اللہ تعالی اس عمل کو پہند کرتے ہیں ، تبی علیہ السلام نے قرمایا: اور جھے مشقت کا ڈرتہ ہوتا تو میں وغو کے ساتھ مسواک کا کرنالازم قراد ویتا۔

حدیث پاک میں آتا ہے کہ جومسواک کا اہتمام کرتا ہے جب آخری وقت آتا ۔ آمک الموت اس کے پاس آتے ہیں اور ملک الموت شیطان کو اس بندے ہے ۔ جمعاء ہے تیں اور اس بند سے کوکلمہ یا دولا و ہے ہیں ۔ کتنا ہز اانعام ہے!اس مسواک کی سنت پر پابندی ہے کہ ملک الموت آتے ہیں۔ اور شیطان کو اس سے دور ہوگا دیستے ہیں اور اس بندے کوموت کے وقت کلمہ یا دولا دیستے ہیں کہ بھٹی ہیں آئٹیا ہوں تو کلمہ کی تو نیش مل جاتی ہے۔

> چنا نچے علامہ شامی ٹریٹیڈیٹو کھتے ہیں مسواک کے ہارے میں۔ مِنْ مَعَانِعِهِ تَذْکِیْرُ الشَّهَادُةِ عِنْدُ الْمُوْتِ مِنْ کَانِی مِنْ مَعَانِعِهِ تَذْکِیْرُ الشَّهَادُةِ عِنْدُ الْمُوْتِ

اس کے فوائد میں ہے ہے کہ موت کے وقت بندے کو کلمہ شہادت بندے کویاد

آھِائ ہے۔

رَزَّقَنَا اللهُ تَعَالَىٰ بِمَنِّهِ وَ كَرَمِهِ

# (تيسراعل شنكرادا كرنا)

تیسراعمل ہے جس ہے آخری وقت میں انسان کوکلمہ نصیب ہوسکت ہے کہ انسان اپنے ایمان پراللہ کے حضورشکرا داکرے۔ چونکہ اللہ رب العزت کا میہ فیصلہ ہے۔ ﴿لِانْ شَکَرْتُعِہ لِکُنْ مِیْکُونُعِہ لِکُنْ مِیْکُمْدِ ﴾ (براهیم: ۷)

موری میری نعمتوں کا شکرادا کرو گئے تو میں اپنی نعمتیں تنہیں اور زیادہ عطا '' کدا گرتم میری نعمتوں کا شکرادا کرو گئے تو میں اپنی نعمتیں تنہیں اور زیادہ عطا کردں گا''

تو الله رب العزت نے جوابمان والی نمت عطا کی ہم اللہ تعالی کاشکرا واکریں کہ میرے مولا تیرا کتنا ہڑا کرم ہے تو نے ایمان کی توفیق عطا فرما دی۔ جب ہم شکرا وا کریں گئے تو اللہ رب العزت اس میں اوراضا فہ فرمائے گا۔ آیک بزرگ تھے ، ان پر اللہ تعالی کی بری نعتیں تھیں اور وہ ڈرتے تھے کہیں ایسا تو تبیں کہ میرے سارے مملول کا بدلہ و نیامیں مل جائے اور آخرت میں کہد دیا جائے :

اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ ا

(الاقتاف:۴۰)

تو وہ کہتے تھے کہ بس مجھے دنیا میں بیرسب آسائٹیں نہیں چاہئیں آخرت میں چاہئیں۔ بدلد آخرت میں چاہئیں آخرت میں چاہئیں۔ بدلد آخرت میں چاہئے تو جتنی اور نعتیں ہوتی جیں اتنا ڈرتے اور روتے۔ ایک وفعدان کے دل پہ عجیب کیفیت ہوئی۔ کہنے گئے: یا اللہ! میں بار بار آپ کوفریا و کرتا ہوں کہ میرے مولا مجھے اور نعتیں نہیں چاہئے آپ نعتیں ویے چلے جارہے ہیں۔ اللہ رہ العزب نے دل میں الہا م فر مایا: میرے پیارے! میرے بال دستور ہے جو بندہ نعتوں کا میں آخرا واکر تا بندہ نعتوں کا میں حمیل اواکر تا بندہ نیس کرنے کی میں حمیل نعتیں عطا کرنا تھی بند کرنییں سکتا۔

تو بھئ! اللہ نے ہمیں ایمان کی نفت عطافر مائی کنتا پڑااللہ کا کرم ہے ،اس پرشکر ادا کریں ۔شکرادا کرنے کا ایک بہترین طریقہ نبی علیہ السلام نے دعاسکھائی ۔قربان جا کیں محبوب دوعالم الطبیخ پر ،کیااحسانات ہیں ان کے امت کے او پرفر مایاضیح شام یہ دعا ماگو:

(ارکشیت باللهٔ ربیاً)) میں اللہ سے راضی کہ وہ میرارب ہے ((فریش محرم کی فیٹ کی میرے نبی ہیں۔ اور میں محرم کی فیٹ کی میرے نبی ہیں۔ ((فریش آسلام یورٹیاً)) (البی داؤو:۲۰۷۱) اور میں آسلام سے راضی کہ وہ میرا دین ہے ہم خوشی کا اظہاراس برکریں مے اور اللہ کاشکرا داکریں مجے۔اللہ اورٹعت عطا

فرہائیں ھے۔

چوتفاعمل کہ جس سے کہ آخری وقت میں انسان کو کمہ نصیب ہوسکتا ہے۔اللہ کے راستے میں صدقہ وخیرات کرنا۔اللہ کے راستے میں خرج کرنا۔

سیدہ عائشہ صدیقہ ڈیافٹی قرماتی ہیں کہ جب رمضان آتا تھا تو میں نبی مُنافِیّم میں تنین ہوی وامنح حبدیلیاں دیکھتی تھی۔

پہلی تبدیلی نبی مالیکا عبادت میں بہت زیادہ مشقت اٹھاتے تھے۔ پہلے بھی عبادت کرتے تھے لیکن رمضان آنے پر بہت زیادہ کھیادیتے تھے اپنے آپ کو۔

اور دوسرا فرماتی ہیں کہاہیے ووٹوں ہاتھوں سے اپنے مال کواللہ کے راستے میں خرج کر دیتے تھے۔

تبیرافرماتی میں کہ دعاؤں کے اندر بہت عابزی اور لجاجت فرمایا کرتے ہتھے ہم بھی بینتیوں عمل کریں دمضان المبارک میں۔

صديث مباركد ب مُثَلُوة شريف كى روايت ب، صدقه ك بارے ش، إِنَّ الصَّدَعَةَ لَتُطْفِي غَضَبَ الرَّبِّ وَ تَدُفَعُ عَنْ مَيْتَةِ السَّوْءِ

(الترقدي،رقم: ٢٠٠)

اكابركاعمل:

ای لیے ہارے اکابرائے بچوں کے باتھوں سے فقرا کوصدقہ دلواتے تھے۔

المستخفی ال

It is not the thing which count

چز کوئیں دیکھتے بندے کی نیت کودیکھتے ہیں۔

ای لیے ایک ہزرگ تھے، ایک دفعہ ان کو کھانے میں آلو ملے۔ ہڑا اللہ کا شکرا وا
کررہے ہیں۔ کی نے کہا کہ مڑے ہوئے آلو ملے ہیں، اس پر ہڑا شکرا واکررہے
ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب رزق کو تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا تو اپنے اس بندے کو جس یا ورکھا۔ یہ تھوڑی بات ہے کہ جھے اللہ نے ورکھا، جھے ملاتو سمی نا اللہ کی طرف ہے۔
سبزی کی تو کیا ہوا؟ تھوڑا ہویا زیاد واس سے فرق نہیں پڑتا۔

لِينْفِقْ ذُوْسَعَوْ مِنْ سَعَيْهِ (الطَّالَ: ٤)

'' كه قرج كر لے استطاعت والا اپن استطاعت كے مطابق''

کی مرتبہ ایک غریب آ دی کامٹی مجرجواللہ کے داستے میں خرچ کر دیتا اس کے لیے جہنے میں خرچ کر دیتا اس کے لیے جہنے لیے جہنم سے نجات کا سبب بن جایا کرتا ہے۔ ملاعلی قاری مُختلفہ صدقہ کے بارے میں فرماتے ہیں : فرماتے ہیں :

تمنعُ اِلْوَالَ الْمَكُووَةِ وَالْبَلَاءِ فِي الْحَالِ صدقہ سے جو ہلائیں اور ٹالیندیدہ حالات آتے ہیں، اللّٰمَان کو بھی روک و پیج ہیں۔

وَ تَذَكُّ فَعُ السُّوءَ الْحَاتِمَةَ فِي الْمَالِ (شرح جامع العفير٣٧٢)



اورآنے والے وقت میں اللہ موت کے وقت ان کو برے خاتے ہے بچالیتا

-4-

# يانجوال عمل .....صحبتِ المل الله

پانچوال عمل جس ہے کہ ہنری وقت میں انسان کو کلمہ نصیب ہوسکتا ہے۔ اہل اللہ کی صحبت اختیار کرے۔ائندرب العزت ارشاد فر ماتے ہیں :

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴾ (ترب ١١٩)

اے ایمان والو! اللہ ہے ڈرو! اور پچول کے ساتھ ہوجاؤ!

نیک لوگول کی محبت اختیار کر د تواس محبت سے بندے کوآخری دفت میں کلمہ نصیب ہوجا تاہے۔

لسانِ نبوت مَنْ لَيْنِهُمْ كَيْ كَارِنْيُ:

حضرت محمنتی شفیع صاحب مینید فرماتے ہیں کہ بس نے ایک شعر پڑھامولانا روم میں لید کا ب

> یک زمانہ صحیبے یا اولیا پہتر است صد سالہ طاعت ہے ریا

اللہ والوں کی ایک لیمہ کی محبت سوسال کی ہے ریا عبادت سے بھی بہتر ہے۔ تو فرمانے گئے کہ بمر سند نہن میں ایک سوال پیدا ہوا کہ شاعر لوگ اکثر باتوں میں افراط وتفریط کر جانتے ہیں۔شاعرانہ مزاج تی ایسا ہوتا ہے۔ تو لگتا ہے کہ اس میں مولانا روم مُرَّتِنْ ہے بھی بچھ ایسانی ہوا کہ جذبات کی رویش بہہ گئے کہ دیا کہ اللہ والوں کی ایک لیمہ کی محبت سوسال کی ہے ریا عبادت سے بھی بہتر ہے۔ تکنہ جونظر آرہا

ہوہ یہ کہ اگر کہد دیتے کہ سوسال کی عمادت سے بہتر ہے تو کوئی مسلہ نہیں تھا لیکن یہاں تو کہا کہ سرسالہ بھنس گیا۔
یہاں تو کہا کہ سوسال کی'' ہے رہا'' عمادت سے بہتر ہے۔ یہاں آ کر مسئلہ بھنس گیا۔
چنا نچے حضرت اقدس مُراللہ حضرت تھا نوی مُراللہ کے پاس آ ئے ۔ اپنے شخ کے پاس
فرمانے گئے کہ حضرت! جھے لگتا ہے کہ مولا ناروم مُراللہ نے کچھا فراط وتفریط سے کام
لیا ہے۔ حضرت فرمانے گئے کہ یہ شعر میں پڑھوں، فرمانے گئے کہ پڑھیں۔ تو حضرت
تھا نوی مُرابلہ نے شعر پڑھا۔

یک زمانہ سخسینے باولیا بہتر است لکھ سالہ طاعت ہے ریا

کینے کے: حضرت موسال سجھ نہیں آرہے تھے آپ نے لاکھ سال پڑھ دیا۔
حضرت تھانوی میں ہوئے نے ان کو بات سجھائی کہ اجھابہ بتاؤ! اگر بندہ ایک سال تک بے ریا عبادت کرے تو اس کو اپنے اجھے فاتے کا بھین ہوسکتا ہے۔گارٹی تو کوئی نہیں دے سکتا۔ شیطان کی مثال ساسنے ہے، لاکھوں سال اس نے عبادت کی ، انجام برا ہو۔ تو ہوا۔ قرآن مجید بیس تذکرہ ہے بہلام باعور نے نین سوسال عبادت کی انجام برا ہو۔ تو اتنی عبادت کی انجام کے بارے بیس گارٹی تو کوئی نہیں دے سکتا۔ فرمایا: اس خورانی اس کے معادت کی عبادت کی انجام کے بارے بیس گارٹی تو کوئی نہیں دے سکتا۔ فرمایا: اس فرمایا: الله والوں کی صوبت میں بیٹھنے ہے اللہ کے صبیب نے گارٹی دے دی ۔ حضرت فرمایا: الله والوں کی صوبت میں بیٹھنے ہے اللہ کے صبیب نے گارٹی دے دی ۔ حضرت وہ کیسے ؟ فرمایا: الله والوں کے باس ایک بیس نی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ والوں کے پاس ایک تم

﴿ الْجُلْسَاءُ هُمُهُ لَا يَشْعَى جَلِيسُهُهُ ﴾ (اين حبان:١٣٩/٣) پيره وبندے ہيں كه ان كے پاس بيضنے والا بد بخت نيس ہوتا

فر مایا: بد بخت و و ہوتا ہے جس کا انجام برا ہو، جس کا انجام احجما ہو و و بد بخت نہیں

ہوسکا۔ تو سکویا لسان نبوت سے خوشخری ال رہی ہے کہ ایک لمعے میں وہ لیمت ال سکتی ہے کہ ایک لمعے میں وہ لیمت ال سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انجام اچھا فرمادے۔ اس لیے اللہ کے لیے مجبت کرنا قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہونے کا ذریعہ ہے۔ حدیث پاک میں نبی حکیظ الحقام فرماتے ہیں کہ دو محض اللہ کی رضا کے لیے دین کی نسبت سے ایک دوسرے سے محبت کریں نمے محمد مستحرات کی میں مے محبت کریں نمے محمد مستحرات کی اللہ وہ اللہ کے لیے محبت کریں مے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کوعرش کا سامہ نصیب فرمائیں مے۔

# چھٹاعمل....اللہ تعالیٰ ہے اظہارِ محبت

چھٹاعمل جس کی وجہ ہے آخری وقت میں کلمہ حاصل ہونے میں آسانی تعبیب ہو سکتی ہے، وہ ہے اللہ رب العزت ہے محبت کا اظہار کرتا۔

اللہ سے محبت کا اظہار کرنا کیوں؟ اس لیے کہ جوشن دنیا ہیں اللہ سے محبت کی کوشش کرے گا، اللہ سے محبت کی کوشش کرے گا، اللہ اللہ تعالیٰ سے دوی لگانے کی کوشش کرے گا، قیامت کے دن اللہ کے عرفت کے دشنوں کی قطار میں بھی کھڑا نہیں کیا جائے گا۔ یہ کسے ہوسکتا ہے کہ بندہ اللہ کی محبت سے لیے کوششیں کرر ہا ہو، کن گرار رہا ہو، زندگی گذار رہا ہواور اللہ اس کو قیامت کے دان اینے دشمنوں کی قطار میں کھڑا کردے گا۔

حضرت موفا نارشیدا حرکنگوی مینید نے لکھا ہے کہ پوری زندگی میں ایک مرتبہ اگر کمی کی زیان سے مجتب کے ساتھ اللہ کا نفظ لکا ، یہ لفظ بھی ند بھی جہنم سے نجات ولا نے کا سبب بن جائے گا۔ پوری زندگی میں ایک مرتبہ اگر اس نے مجت کے ساتھ اللہ کا لفظ کہا: فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا ایک لفظ جواس نے ایک مرتبہ کہا: کبھی نہ بھی اس کوجہنم آگ سے بچاؤ کا سبب بن جائے گا۔ تو بھی ہم بھی اللہ دب العزت سے مجت

کا اظہار کریں۔ نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، طاوت کریں، نیکی کریں، جیسے اللہ والے بنتے ہیں، ہمیں ایسا طرز زعرگی اختیار کرنا ہا ہے۔ فتی وقورے پر ہیز کریں، کا اختیار کرنا ہا ہے۔ فتی وقورے پر ہیز کریں، کا اور کا کا کھیں اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت ہوگی۔ کیونکہ نی علیہ السلام نے ارشا وفر مایا: ((کیماً تعید شون کیونون )) جس حال ہیں تم زعر گی گزار و کے تہمیں اس حال ہیں موت آ ہے گی۔ یہ کیے ہوسکتا ہے کہ ایک بند و نیکی پرزندگی گزارے اور آخری وقت ہیں کیلے سے محروم ہوجائے۔

# ساتوال عمل .....خوف خدا ہے گناہ کوچھوڑنا

الله ك خوف كى وجراع كنا مول كويم وردينا-

ایک تو ہوتا ہے کہ دنیا کی بدنائی کی دجہ سے گناہ کوچھوڑ دینا، کی کی سزا کے ڈر سے گناہ کوچھوڑ دینا بھیں اللہ رب العزت کے خوف کی بنا پر گناہ کوچھوڑ تا۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے اگر کوئی توجوان مرد ہواور اس کوکوئی مورت گناہ کی طرف بلائے (( ذات مُدَّمَّتُ مِنْ وَ الْجَمَّالِ)) خویصورت بھی ہو،اجھے کھرانے کی بھی ہو،اور وہ جواب میں کہدے:

إِنِّي أَخَالُ اللَّهُ

' 'کہ یں اللہ ہے ڈرتا ہول''

تو فرما یا اس عمل پراس کواللہ قیامت کے دن عرش کا سامی تصیب فرما دیں ہے۔ اس طرح کوئی مردمورت کو گناہ کی طرف تھینچنے کی کوشش کرےاوروہ کھیددے کہ میں اللہ ہے ڈرتی ہوں تو اللہ تعالی اس کو بھی تیامت کے دن عرش کا سامیہ تعییب فرما کمیں م

# امام شافعی رمینیه کا عجیب فتوی:

آنڈ کے ڈرے گناہ کو چھوڑ ویٹا یہ بہت بڑا گمل ہے۔ چنانچہ کتا ہوں ہیں ایک واقد لکھا ہے: امام شافعی علیقیہ کا زمانہ تھا۔ وقت کے ایک حاکم تھے، جیسے علاقے کے کورنر ہوتے ہیں اور وہ اپنی ہوئی کے ساتھ وزراا جھے موڈ ہیں تھے اور ہوگ کی بات پر فناتھی۔ اب اوھر سے بال اوھر سے نہا اوھر سے اصرار اور اوھر سے انکار ۔ یہ جتنا مجب کا اظہار کرتا ،اس کو اتنی زہر چڑھتی تی کہ اس نے جب بہت مجبت کی بات کرنے کی کوشش کی ،اس نے کہا: جہنی وقعہ ہو ہی ہے ہے۔ اب جب اس کی ہوئ نے جہنی کا لفظ کہدویا ،اس کو خصر آھیا۔ غصے ہیں کہنے لگا: اگر ہیں جبنی تو میر کی اطرف سے تھے لفظ کہدویا ،اس کو خصر آھیا۔ غصے ہیں کہنے لگا: اگر ہیں جبنی تو میر کی اطرف سے تھے گئیں طلاق۔ ہیں نے میں کے طلاق دے دی۔

اس وقت غصے بیں تھے، رات تو گزرگی مین کو جب غصر خشا ہوا تو خاد ندنے سوچا کہ جھے طلاق تو نہیں ویٹی چا ہے تھی۔ اتنی بیاری بیوی تو جھے نہیں اٹنی ، دل میں گھر کیا ہوا تھا، اس بیوی نے ۔ اور بیوی نے بھی سوچا کہ جھے اور کوئی لفظ کہدوینا چا ہے تھا جہنمی کا لفظ تو نہیں کہنا چا ہے تھا۔ اب بیدا یک مسئلہ کہ اب طلاق واقع ہوئی یا نہیں ہوئی۔ علا ہے رجوع کیا گیا۔ جس عالم سے مسئلہ کو چھتے ہیں وہ کہنا ہے کہ جی ہم تو اس کا جواب نہیں وہ کہنا ہے کہ جی ہم تو اس

تو یہ بات Talk of the town بن گئے۔ ہزاروں لوگوں میں جنگل کی آگ کی طرح مچیل گئی کہ تی ھا کم وقت کومسئلہ پیش آھیا اور کوئی اس کا جواب نہیں دے پا رہا۔ مسئلہ بھی عجیب تھا کہ کون کہے کہتم جہنمی نہیں ہو یا تم جہنمی ہوریاتو قیامت کے ون پچھ چلے گا۔

کون مقبول ہے کون مردود ہے ہے جر کیا خر تھے کو کیا کون ہے؟ جب طیم سے عمل سب کے میزان پر ت کطے گا کہ کموٹا کمرا کون ہے امام شافعی میکایی کواس بات کا پید چلا ،مسکرائے ، فرمایا که بال میں اس کا جواب دے سکتا ہوں۔لوگوں نے حاکم وقت کو بتایا، حاکم وقت نے بلوالیا کہ حفرت! آپ اگراس کا جواب دے سکتے ہیں تو میرا سٹلہ مل فرمادیں۔انہوں نے فر ایا که ش آب سے علیحد گی ش کچھ بات کرنا جاہتا ہوں، تنائی ہوگئے۔ انہوں نے بادشاہ سے بوچھا کہ جھے آپ اپنی زندگی کا کوئی ایساعمل بنائیں کہ آپ کناہ کرنے پر قدرت رکھتے ہوں پھرآپ نے اللہ کی رضائے لیے، اللہ کے خوف کی وجہے اس سمناه کوچھوڑ دیا ہو۔اس نے سوچ سوچ کر کہا کہ ہاں ایک مرتبہ بمیری زندگی ہیں ایسا واقعه بین آیا۔ کہنے لگا کہ دن ش کمی دجہ سے اپنے دفتر کے کامول کو چھوڑ کر ہیں اپنے بیڈروم میں جلدی آحمیا۔ جب عل کرے میں وافل ہوا تو میں نے دیکھا کدمیرے محل شماکام کرنے والی ایک جوان العرازی وہ کمرے بھی پچھکام کردہ گاتی ہے ہے ہیں کہاس پر جب پہلی نظر پڑی تو اس فقدر وہ خوبصورت تھی ، نو جوان دو شیز ، تھی کہ مير ان الما عدد برال كاخيال آكيا وراس خيال آن كے بعد على فيكور كا د کا ۔ ٹی ماکم وفت تھا، اگر ٹی اسیند اس ارادے کو پورا کر لیتا تو کس نے جھے یو چمنا تفا؟ لیکن و والزکی تقیّه نقیه یاک صاف بھی واس نے جب میرے بوجع قدم ويكي ويجان في اس في محدودرس كها: يدا ملك اتن الله اوباوشاه! الشد وْر ـ كَيْحُولُكُا كرجب مِن نِي اللَّهُ كَانَا مِن مِن قُو مِير من ول مِر اللَّهُ كَاخُوف عَالَب آهمياء میں نے کمرہ کھول کراس کو کہا کہ چلی جا۔ میں جابتا تو اس مناہ کو کرسکتا تما،تقس

جذبات بحرُك النف عقر ميرے او يرحبوت غالب آھي تھي مگر اللہ كے ڈر سے ميں نے اس گناہ کو چھوڑ دیا۔ تو امام شافعی میں نے فرمایا کہ اگر ایساعمل ہوا تو ہیں فتو کا ویتا هول که تمهاری بیوی کوطلا ق نبیس جو تی بتم جبنی نبیس جو اب جب فتوی و یا تو علما نے ان سے کہنا شروع کر دیا: آپ کون ہوتے ہیں جہنم اور جنت کے فیصلے کرنے والے؟ آپ نے بدکہاں سے نتوی دے دیا؟ توامام شافعی میشین نے فرمایا کہ ش نے لتوی میں دیا، اللہ تعالی نے فتوی دیا ہے۔ وہ سیسے جی؟ تو انہوں نے جواب میں قرآن مجید کی آیت بڑھ کرسائی کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں۔

﴿وَ أَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبَّهِ ﴾

''جواینے رب کے سامنے قیامت کے دن کھڑے ہونے سے ڈرگیا'' ﴿وَ لَهُى النَّفْسَ عَنِ الْهُواي ﴾ ''اوراس نے اینے نقس کوخواہشات میں پڑنے ہے روک لیا''

﴿ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى ﴾ (النرعات: ٣٠) ''پس ایسے خص کا ٹھکا نہ جنت ہے''

تو جب آ دی گناہ کو اللہ کے خوف کی وجہ ہے چھوڑ ویتا ہے پھر اللہ رب العزت اس کے لیے خاتمہ بالخیر ہونا آسان فر مادیتے ہیں۔

# (آتھواں عمل .....اذان کا جواب

آٹھوالعمل جس کی وجہ سے خاتمہ بالخیرآ سانی سے ہوسکتا ہے،وہ ہےا دان سنزا اوراس کے بعدا ذان کی وعایژ ھیا۔ جیسے مسنون طریقہ ہے کہ مؤوّن جو کہتارہے وہی انسان بھی پڑھتار ہے اور آخر پراؤان کے بعد کی جومسنون دعاہے و وہائٹے۔ نبی علیہ ( -41/2) ( -61/4) ( -61/4) ( -61/4)

السلام نے فرمایا کہ جوریدہ مائے گا (بخاری شریف کی روایت ہے) (دحکّت لَهُ شفاعَتِی یُوْم الْعِلْمَهُی)(الخاری، رقم: ۴۳۹۳) اس کے لیے میری شفاصت لازم ہوگئ جوریدہ عامائے گا، قیامت کے دن میں اس بندے کی شفاصت کروں گا۔

حضرت مولا نااحم على لا موري مِينالله كافرمان:

چنانچے حضرت مولانا احمد علی لا ہوری میں اور اسپے بیانات جس بیہ یات فرماتے نے کہ جب کوئی بنرہ کسی کام بنس مصروف ہوا دراز ان آ جائے اور وہ اس کام کوروک لے اذان سے اوراز ان کا جواب دے اور اس کے بعد جواز ان کی دعا ہے وہ دعا پڑھے فرماتے تھے کہ میرا بی تجربہ ہے کہ اللہ رب العزت اس ممل کی وجہ سے اس بندے کو آخری وفت کلے کی تو نیش عطاقر مادیتے ہیں۔

# زبيده خانون كى بخشق:

ز بیدہ خاتون کا نام آپ نے سنا ہوگا اللہ کی نیک بندی تنی نبرز بیدہ بوائی جس
سے لاکھوں انسانوں کو فائدہ ہوا، فوت ہوگی ،خواب میں کی کونظر آئی تو کس نے پوچھا
کہ زبیدہ کیا بنا؟ کہنے گل کہ اللہ کا بھے پرفشل ہوا، میر کی مففرت ہوگئی۔ اس نے کہا کہ
ہونی بی تنی بتم نے انتا بنزا کام کیا جس سے انسانوں کو فائدہ ہوا، حیوانوں کو فائدہ ہوا،
اس کا دِنیر کی وجہ سے تمہاری مففرت ہوئی تنی ۔ کہنے گئی نیس نیس اس کی وجہ سے نیس
ہوئی ، ایک ایسے عمل کی وجہ سے بخشش ہوئی جو بھے یا دبی نیس تھا۔ اچھا! کون ساعمل
ہوئی ، ایک ایسے عمل کی وجہ سے بخشش ہوئی تنی ، کھانا کھا ربی تنی بیس نے لقمہ تو ڑا کہ
سالن لگا کر مند بیس لے جاؤں ، ابھی جس نے لقمہ اٹھایا بی تھا کہ اوھر سے بچھے اذ ان
سالن لگا کر مند بیس لے جاؤں ، ابھی جسے محسوس ہوا کہ میرے سرید ویٹہ پورانیس تھا،
کی اللہ اکبر کی آ واز آئی۔ کہنے گلی کہ بچھے محسوس ہوا کہ میرے سرید ویٹہ پورانیس تھا،

3 - FE 388 (20) 388 (30) O ZEGO 38

گھر میں جب محر تیں بیٹھی ہوتی ہیں تو بھی اتر جاتا ہے، تو میر ہے سر پر دوپیدا و ھاتھا تو بیں نے محسوں کیا کہ بیاللہ کے ادب کے خلاف ہے، میں نے لقمے کو بیٹچے رکھا، پھر دوپیہ کوٹھیک کیا، پھر لقمہ اٹھا کے کھایا۔ اللہ رب العزت نے میرے اس ممل کو پہند کیا کہتم نے میرے نام کی تعظیم کی، اس ممل کے بدلے میں تہیں جہنم کے عذا رہ ۔۔۔ محفوظ کر دیتا ہوں۔ کوئی چھوٹی بات ہے!

ملاعلى قارى ميشية كافرمان:

ملاعلی قاری میمیلید بخاری شریف کی اس حدیث کے بارے میں لکھتے بیل کہ چونکہ نی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری شفاعت اس کونصیب ہوگی فہذا فیلیدہ الشارة اللی بشکارة حسن خاتیمة کراس حدیث مبار کہ میں حسن خاتمہ کی بندے کو بشارت ال رہی ہے۔

(نوال عمل .....کلمه کی کثرت

نوان عمل جس کی وجہ سے خاتمہ بالخیر میں آسانی ہوتی ہے۔ وہ یہ کہ کلمہ کثرت کے ساتھ پڑھا کریں۔ اس لیے کہ جو عمل کثرت کے ساتھ کرے گا موت کے وقت وہ عمل اس کوآسانی کے ساتھ کرتا تھیب ہوجائے گا۔ چنا نچے تلانے لکھا ہے کہ بعض لوگ موت کے وقت گالیاں بکتے موت کے وقت گالیاں بکتے موت کے وقت گالیاں بکتے ہیں، بنی لوگ موت کے وقت گالیاں بکتے ہیں، جو کلمہ زندگی ہیں اکثر ان کی زبان پر رہتا ہے، آخری وقت ہیں وہی الفاظ تحلقے ہیں۔ بو بھی جب کلمہ بار بار پڑھیں کے لا السمہ کا ور دکریں کے تو یہ کلمہ زبان پر اتنا کلمہ پڑھتا رہے۔

چنانچہ جہارے ایک تعلق والے دوست تھے ،خوب کلے کا در دکرتے تھے ،کسی وجہ

(C) 4/25:07 (MESSEE) (MESSEE)

سے ان کو آپریش تھیٹر میں جانا پڑا تو ڈاکٹر نے کہا کہ جب میں نے ان کو ہے ہوش کیا تو بیاس ہے ہوشی کے وقت بھی کلمہ پڑھ رہے بتھے۔ کہنے لگے کہ جب آپریش ہوجاتا ہوتے پھر آ دھا پونا کھنٹ لگتا ہے اس کو ہوش میں آنے میں ، تو دہ آ دھا پونا کھنٹہ کلمہ ہی او پچی آ داز سے پڑھتے رہے۔ تو ہم اس کلے کو اکثر پڑھیں چلتے ہوئے ، پھر تے ہوئے ، بیٹے ہوئے ، گاڑی میں سفر کرتے ہوئے۔

لااله الاالله، لا اله الاالله، لا اله الاالله

آرام سے پڑھ کتے ہیں۔آج اگراپنے اختیار سے کلمہ پڑھیں گے تو موت کے قریب جاکر جب اختیار چھنے والا ہو گا تو اس وفت بھی اللہ پڑھنے کی تو فیق عطافر ما وس مے۔

## مرنے والے کو کلمہ کی تلقین:

تی علیہالسلام نے ارشاوفر مایا: دیمہ : میں کاس تلقیس،

''مرنے والے کو <u>کلمے کی تلقین</u> کرو'' کریں ہوں ۔ اور ش

کیا مطلب؟ بیدمطلب تین ہے کہ مرنے والا مرر ہا ہوہم اس کو کہیں کہ کلمہ پڑھو نہیں ، فر مایا: تلقین کا مطلب تذکیر ہے۔اس کے سامنے بین کرتم اگراو نجی آواز میں کلمہ پڑھ لو گئے تو اس کوخود بخو دبھولاسیق یاد آجائے گا۔اللہ کرے کہ آخری وقت میں کوئی اللہ والا ہمارے بھی یاس ہو۔

اچھاکلمہ کی تلقین کرنے کی بات بھی ذرائیجھ کیجے۔ کی مرتبہ ایمیا ہوتا ہے کہ آ دمی مرنے کے قریب ہوتا ہے اوپر والوں نے اس کے لیے مصیبت بنا رکھی ہوتی ہے۔ پیوی آتی ہے، کہتی ہے: پہچاتا ہیں کون ہوں؟ کبھی ہیٹے کو آھے کر دیتی ہے، من رہے ہو، بیکون تم سے بات کرر ہاہے؟ بیزیادتی ہے اس بندے کے ساتھر،اس کی جمعیت کو پریشان کرتے ہیں۔ساری عمراس نے آپ کو پہنچانا، اب اس وقت تو اس کو خدا کو پہنچاہتے دو۔سن رہے ہوایش بول رہی ہول، خدا کی بندی اید وقت ہے کہتم خود بھی خداسے دعا مانگواوراس کے سامنے او نجا کلیہ پڑھوٹا کہ اس کوکلیہ یا دا جائے۔

ایک بات اور شن عرض کردول که آخری دفت ش جوم بینول کو اگر ول کے حوالے کردیا جاتا ہے یہ جی ایک بندے ان کو بے ہوشی کا فیکہ لگا دیے ہیں۔ ڈاکٹر کو چاہے کہ اگر جموں کرے کہ موت کا دفت قریب ہو گا فیکہ لگا دیے ہیں۔ ڈاکٹر کو چاہے کہ اگر جموں کرے کہ موت کا دفت قریب ہو گا فیکہ لگا دیے ہوشی ہوگا تو گلم بھی تیس پڑھ سکے گا بچارہ یہ ہوگی کا فیکہ مت لگائے ہے۔ ہوش ہوگا تو گلم بھی تیس پڑھ سکے گا بچارہ یہ کوئی کا فرتموڑ ا ہے ، یہ تو موکن ہے۔ ہارے بال زعد گی کا محتوث ان دہوں ہے ہوش کو میں کا فرتموڑ ا ہے ، یہ تو موکن ہے۔ ہارے بال زعد گی کا محتوث کر دیا ، اس کی آخر ت کا دوم جائے گا۔ محراس طرح تو ہم نے تو اس کے ساتھ ظلم کر دیا ، اس کی آخر ت کا نقصان کردیا کہ دہ کلمہ پڑھے بغیر چلا گیا۔ آخری وقت میں اور دوائیاں بے شک نقصان کردیا کہ دہ کلمہ پڑھے بغیر چلا گیا۔ آخری وقت میں اور دوائیاں بے شک دیے رہوں ہیں تو ہے بھی ڈاکٹر دیے بھی ڈاکٹر اس کے ساتھ کھا کمی کہ اور ساری دوائیاں آپ دیں ہوئی کا فیکر نہ لگا کیں۔ مصاحب کو جھا کمی کہ اور ساری دوائیاں آپ دیں ہوئی کا فیکر نہ لگا کیں۔

تو اوپر والوں کو جاہیے کہ تلقین کریں۔ تلقین کا مطلب کداد فجی آواز سے کلمہ پڑھیں تا کداس کو بھولاسیق یاد آجائے۔

### حصرت ابوذره والثينة كااخرى وقت:

ابوذرہ ڈاٹٹو ایک محدث گزرے ہیں، کہتے ہیں کہ جب ان کا آخری وقت آیا تو ان کے شاگرد نتے، وہ بذے جمران کہ ہم حضرت کو کلمہ کی تلقین کیے کریں؟ تو شاگردول نے کہا کہ اچھا جس حدیث پاک بٹن یہ ہے،ہم استاد کے سامنے وہ

www.besturdubooks.wardnigss.com.....

مدیت پاک پڑھتے ہیں تو خود بخو دلقین ہوجائے گی۔ چنا نچرانہوں نے صدیت پاک
پڑھنی شروع کر دی ہے من قلال عن فلال جب انہوں نے دو تین راو ہول کے تام
پڑھی تو ان کوہمی یاد آھیا کہ بیافلال صدیث پڑھ رہے ہیں۔ تو ان سنے آگے معٹرت
نے خود پڑھنی شروع کردی۔ پڑھتے پڑھتے جب انہوں نے کہا مسن کسان آخصو
کیلامہ جس کی زندگی کا آخری کلام ہو لا اللہ الا الله بیالفاظ نظے ، ان کی روح
بہیں پرتبق ہوگی۔ د حسل المعجن کا گماطور پر جنت شی داخل ہو گئے۔ ایسے بھی لوگ
ہوتے ہیں کہ آخری وقت شی اللہ تعالی ان کوالی موت عطافر مادیتے ہیں۔

# وسوال عمل ..... خاتمه بالخير كي دعا

دسوال عمل کہ جس کی دجہ ہے آخری وقت میں بندے کو سکلے کی تو فیق ہوگی ہے کہ بندوا اس کی دعا مائے ۔

مديث شريف مين ايك دعا آكى ب:

﴿﴿اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي الْمَوْتِ وَ فِيمًا بَعَدُ الْمَوْتِ)

(مسنداني الجعد، رقم: 441)

مبع شام اس کوئی مرتبه ما تگنا سنت<sup>ع</sup>ل بھی ہے۔

ا ورالله سے بیدعا مآلکیں:

يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَفِيثُ

"اے اللہ! اپن رحت سے میری مد فرماد یجے"

قرآن مجید کی ایک دعا ہے انسان اس کواپی دعاؤں کا ایک حصہ بنا لےروز

ماستكى:

﴿ رَبَّنَا لَا تُرِغُ قُلُوبِنَا بَعَدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَ هَبُ لَنَا مِنْ لَّذُنْكَ رَحْمَةً ﴾ ( آلمران: ٨)

'' اے اللہ! ہدایت وینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑ بھا ندقر ما دینا اور ہمیں ابنی طرف ہے رحمت عطافر مادیتیجے۔''

اب یہاں پر قلب کا لفظ استعال ہوا ہے۔ قلب کا مطلب ہوتا ہے کسی کوتھند یا، ہر کر دیتا۔ اس قلب ہے کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اللہ ہمیں اپنی رصت ہر کر دیجے بات سجھنے والی ہے۔ جنت ہمارے عملوں سے مجھی نہیں ال سکتی، کیوں؟ عمل تو ہیں محدود اور قانی اور جنت ہاتی رہنے والی ہے ۔ تو فانی عملوں پر ہاتی رہنے والی جنت کیسے لے؟ ہمارے عمل اس کوالٹی کے ہو بھی نہیں سکتے کہ جنت کی قیست بن سکیں۔

جب الله ك بيار ب حبيب الألفة في اويا:

((مَاعَيَدُناكَ حَقّ عِبادَتِكَ) (الترغيب والترميب رقم:٣٦٢٢)

کہ اللہ جیسے تیری عبادت کاحق تھا ہم حق ادانیوں کر سکے ہم کس کھیت کی گا جر مولی بیں بھٹی کہ ہم کہیں کہ ہمار مے عمل ایسے بیں کہ ہمیں جنت لازمی مطے گی اس لیے

ینیں قرمایا کران عملوں سے بدلے جنت عطافر مادے بلک فرمایا:

﴿ هَبُ لِنَا مِنْ لَكُنْكَ رَحْمَةً ﴾

الله آپ ہمیں ہبرفر مادیجے ، اپنی طرف سے انعام عطا کردیجے۔

﴿ إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْوَهَّابُ ﴾ (المران: ٨)

اے اللہ! آپ بہت بڑے داتا ہیں۔ ہمیں اگر جنت ملنی ہے تو آپ کے کرم سے ملنی ہے ، آپ کے ضل سے ملنی ہے تو بیاذ ہن میں رکھ کیجیے۔

حالت ہماری ایس ہے کہ چھوٹے بیچ کو جوابھی چلنا سیکھر ہا ہو باپ اپنی طرف بلاتا ہے تو باپ کو پید ہوتا ہے کہ چل کرنہیں آ سکتا ، باپ پھر بھی کہتا ہے کہ آ ؤ ! لیکن نظر JULIU 1888 (200 1888) @ 12 40 18

رکھتا ہے۔ پی تھوڑا ڈولٹا ہے، قدم اٹھانے کی کوشش کرتا ہے اور جب کرنے لگا ہے تو

کرنے سے پہلے اٹھا کرا سے سینے سے لگالیا کرتا ہے۔ ہمارا بھی وی حال ہے۔ اللہ
تعالیٰ نے فرما دیا کہ جبرے بندوا عمل کرواشیطان تہیں بہکائے گا، بہکتائیں، جبری
طرف آٹا ہے۔ اب ہم بھی گر پڑتے ہیں ، بھی تو بہ کر لی، بھی نیکی کر لی، اللہ تعالیٰ
جانے ہیں کہ آتو ہماری طرف ہی رہا ہے تا۔ چل تو پھر اللہ تعالیٰ آخری وقت میں
اپنی طرف ہے کوشش کرتا ہے، اللہ کے حقور آنے کی تو پھر اللہ تعالیٰ آخری وقت میں
اس کا برا خاتمہ نہیں ہونے دیئے۔ اس بتدے کو اٹھا کے اپنی رحمت میں چھپا لینے
ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی ان مبارک کھڑیوں میں یہ تھت عطافر ہادے۔ چٹانچہ
ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی ان مبارک کھڑیوں میں یہ تھت عطافر ہادے۔ چٹانچہ
ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی ان مبارک کھڑیوں میں یہ تھت عطافر ہادے۔ چٹانچہ

﴿ ﴿ اللَّهُورُ إِنِّي ٱسْنَلُكَ الْجَنْةَ وَاعُودُ لِبِكَ مِنَ النَّارِ ﴾ (الدواور رقم ٢٧٢) ''اے اللہ! ہمی آپ سے جنت ما تکنا ہوں اور جہنم سے بناہ ما تکنا ہوں'' ہم بقیہ رمضان کے ایام میں بیدوعا ماتکیں۔ یا اللہ! اسلام پر زعم گی گزارنے کی تو فیل عطافر ماوے اور آخری وقت ہیں ایمان کی حالت ہمی موت عطافر مائے۔

وَ اجِرُدُعُونَا آنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِين

